کاش کر وا دیں شّہ بطحاء سے کہہ کرحشر میں ہم فقیروں کی شفاعت والدینِ مصطفی ﷺ



**حسب خوابش** سجاده شین آستانهالیقادرییسدرهٔ لین س**بر محمدانورگیارانی قادری رزاقی** مس

تعريروتحقيق **افتخار احمد حافظ قادري**  شماره: ۱۸۹۳۳ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

## بسمه تعالى



## آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه عليها السلام

## نویسنده گرامی جناب آقای افتخار احمد حافظ قادری

## سلام عليكم

احتراماً ضمن سپاس و قدردانی از اهداء آثار ارز شمند جنابعالی به کتابخانه آ ستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بدینوسیله اعلام وصول کتابهای ذیل اعلام می شود.

١ . مناقب والدين مصطفى كريم صلى الله عليه و أله وسلم

٢ . سيدنا ابوطالب رضى الله عنه (احوال، أثار ،مناقب)

٤. شهزادي كونين (احوال، آثار، مناقب)



اسماعيل محمدي

مدير كتابخانه و موزه



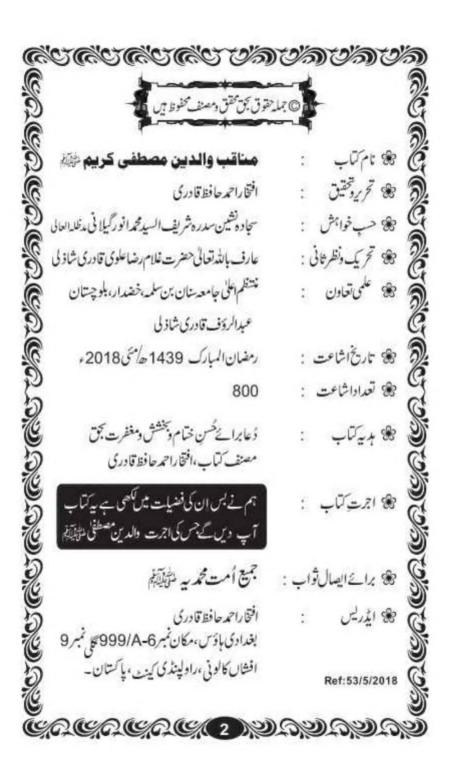



| ف هر سټ |                                                                        |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--|
| صغيبر   | عثوان                                                                  |  |
| 3       | نتساب كتاب                                                             |  |
| 8       | قطعه تاريخ اشاعت كتاب هذا                                              |  |
| 9       | مقدمه                                                                  |  |
| 13      | باب اول                                                                |  |
| 14      | والدين مصطفیٰ كريم ملطفا /طهارت وعصمت نسب پاک                          |  |
| 15      | نور مصطفیٰ عظیمًا اور قریش کی فضیات                                    |  |
| 16      | منتقلى نورمصطفي طاقظ بذريعه زكاح                                       |  |
| 17      | لقَدْسِ نِي مَا يَظْفِيرُ اوروصِيت آ دم مالينا                         |  |
| 18      | محمه تَقَافِيرٌ سے افضل کوئی نہیں/رسول الله تَقَافِيرٌ کی خاندانی عظمت |  |
| 19      | عيوب ورزائل مے محفوظ                                                   |  |
| 20      | ناردوزخ حرام ہے <i>ا</i> زمانہ فتر ت کی تعریف                          |  |
| 21      | أجدا دِنبوى مُنْ عَلِيمُ كَي نَجابت وشرافت                             |  |
| 22      | والدين مصطفیٰ طافیظ جنتی ہیں/مقام محموداوروالدین                       |  |
| 24      | حضرت عكرمه بالفظ                                                       |  |
| 25      | والدين مصطفى طافيظ بارے حيارا قوال                                     |  |
| 26      | آيت و تقلبک ۔ ۔ ۔                                                      |  |

| 27 | ابن عباس کی تفسیر <i>ا</i> ابن جوزی کی تفسیر   |
|----|------------------------------------------------|
| 28 | رازی/صاوی/شیخ سلیمان مُمل کی تفسیر             |
| 29 | اساعیل حقی/نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر      |
| 30 | امام قشیری المحمود آلوی کاموقف                 |
| 31 | سلیمان بن <i>عمرا</i> ثناءالله پانی پق کاقول   |
| 33 | حديث أحياء الوالدين/سيدة عائشه واللها كي روايت |
| 34 | ۇرالختار كاقول                                 |
| 35 | حدیث اُحیاء کے رموز/تلمسانی /حقی/سپیلی کاارشاد |
| 36 | قرطبی کا قول/ بزرگان دین کے اقوال              |
| 37 | ابوبكر مالكی/رازی/امام سیوطی كاقول             |
| 38 | شاه عبدالحق محدث د بلوی کا قول                 |
| 39 | ایمان ابوین پرعلاء أمت کے اقوال                |
| 40 | دعوت غور وقكر                                  |
| 41 | والدین کریمین،امام سیوطی اور اُن کے رسائل      |
| 58 | عبدالوہاب شعرانی/امام قسطلانی کاقول            |
| 59 | زرقانی/مجدالحاج کردی کاقول                     |
| 60 | فرنگی محل/امام صاوی/این عابدین کاقول           |
| 61 | دیار بکری/آلوی/سلیمان جُمل/قاسم جسوس کاموقف    |

| ریبا کلمات ہے گریز                                 | زيا   |
|----------------------------------------------------|-------|
| ول الله ظافيا كوتكليف يهنجانے سے بچو               | مول   |
| م شافعی کا د ب،مقام غور وَلکر                      | ام    |
|                                                    | يجد   |
| مدین کریمین پرتح ریمونے والی چندعر بی کتب کی فہرست | لدي   |
| اقب بحضور والدين مصطفى كريم كالتأ                  | ناقد  |
| پابدوم 🆫                                           |       |
| وال سيدنا عبدالله والله والله                      | نوال  |
| برناعبدالله طالفية كى اولا د                       | يدنا  |
| ينتظر                                              | المنت |
| دی مبارک                                           | باوي  |
| بن وآسان اور جنت میں خوشیاں                        | مين   |
| ماحت وبلاغت                                        | ماد   |
| مال سيدنا عبدالله والفائظ                          | سال   |
| برة آ منه ظلكا كاغم                                | يدة   |
| برناعبدالله طافؤا كى وفات رِفر شتوں كے كلمات       | بيدنا |
| إرمبارك سيدنا عبدالله طالفؤ                        | زاده  |
| اقب بحضور سيدنا عبدالله الأثؤ                      | ناقد  |

| 103 | ﴿ باب سوم                                            |
|-----|------------------------------------------------------|
| 104 | احوال سيرة آمنه فكاللا                               |
| 114 | مزارسيدة آمنه فأللها                                 |
| 115 | ا بواءشريف                                           |
| 120 | ابوا بہتی کے شیخ محمدی کا بیان                       |
| 122 | جگه اور زمانے کی قیر نہیں                            |
| 124 | حضور پُرنور تَافِيْ کِي اپني والده معجبت وعقيدت      |
| 125 | فواطم وعواتك                                         |
| 126 | سرکا دیدینه ظالم کی رضاعی مائیس                      |
| 129 | سر کا رووعالم مَا لِيُلِيمُ كرمشاعى بِصائى ويهن      |
| 131 | سر کار منافظ کے والدین کر میمین کی عمریں             |
| 132 | سلام بحضورسيدة آمنه للها                             |
| 134 | شعرائي عرب كانذرانه عقيدت                            |
| 136 | مناقب بحضور سيدة آمنه طيبه طاهره الماللة             |
| 141 | نادروقد یم عربی کتب کے سرورق کے عکس                  |
| 157 | كتابيات                                              |
| 159 | كتاب بذا پرموصول بونے والے تاثرات                    |
| 167 | كتاب سيد ناابوطالب الشؤير موصول ہونے والے چند تاثرات |
| 189 | مصنف کتاب ہذاکی شائع ہونے والی کتب کی فہرست          |



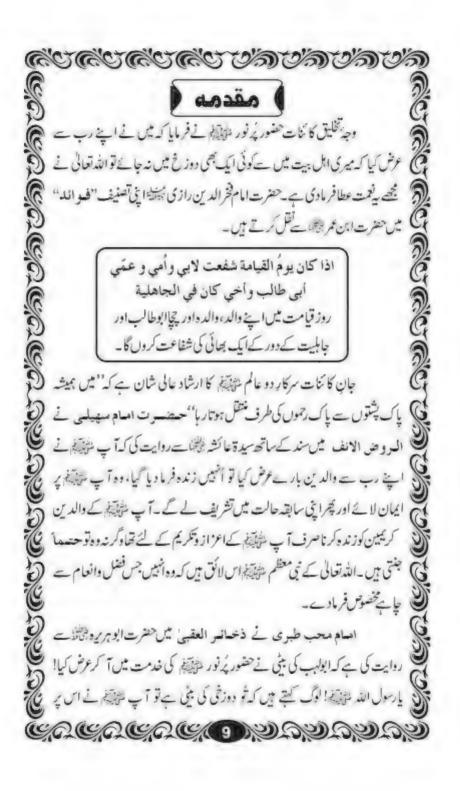



سجاده نشين دربار عاليه قادريه سررة شريف ،فضيلة الشيخ حضرت السيدمجمه انور کیلانی قادری رزاتی حموی مدخله العالی ہے جاری طویل رفاقت ہے اکثر سفر وحضر ﴾ میں ایک دوسرے کے بھراہ ہوتے ہیں اور آ پ اس ناچیز سے انتہائی محبت شفقت و اوراحسان فرماتے ہیں۔ ا یک دن دوران ملاقات قبلہ پیرسدانورشاہ گیلانی صاحب نے انجیااس شدیدخواہش کا اظہار فرمایا کہ نبی کریم سٹھی کے والدین کریمین کے مناقب بربھی ایک کتاب آنی جا ہے۔اس بندہ ناچیز نے قبلہ پیرصاحب کی خواہش پر لبیک کہا،ای طرح يا كتان مين سلسله قا درية شاذليه كي سرخيل شخصيت ، عارف بالله تعالى ، حضرت غلام رضا علوی قادری شاؤلی مرظلہ العالی کی تحریک ، پذیرائی اور وُعاوَى سے اس موضوع برکام کی ابتداء ہو تنی اور آنجناب نے اس موضوع پر بندہ کوئی تا درع بی کتب ہے بھی نوازا۔ الحدللة! كثير عربي وأردوكت كامطالعة كرنے كے بعد أن كتابوں سے خوشہ چینی کرتے ہوئے بیصد ریمقیدت بارگاہ والدین مصطفیٰ کریم مٹانیقیم میں پیش کیا جار ہا ہے جو یقینا اُن کی بارگاہ اقدس میں قبول ومنظور ہوگا۔ كتاب كى ترتيب كجهاس طرن سے ب كه مقدمه بذا كے بعد كتاب كوتين ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب اول میں سرکار دو عالم منتی آنہ کے والدین کریمین كاحوال ومناقب بين، باب دوم مين خصوصيت سيد كائنات سفيقيم ك والد ماجدسيدناعبدالله بن عبدالمطلب الخفاك احوال ومناقب اورباب سوم مين خصوصيت ے جان کا نتات شریق کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء سیدۃ آمند ویف کے احوال و مناقب كتاب كى زينت بين بوع بير-(CACCACCAT) DE ANDEN DE







مجھے بہتر حصے میں رکھا۔ جامع ترمذی کے ابواب مناقب میں صدیث نوی ہے۔ '' میں محد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ووں ، بلاشیہ اللہ تارک وتعالیٰ نے مخلوق کو پیدافر مایا تو مجھے اُن سب میں ہے بہترین میں رکھا، پھراُن کے دوگروه بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا ، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھراُن کے خاندان بنائے تو مجھے اچھے خاندان میں رکھا، اورس ہے اچھی شخصیت بنایا۔" صیح مسلم میں حضرت واثله بن اسقع الشفات روایت ہے كەسىدكا ئنات ھنور پرنور ئىلىلى نے ارشادفر مايا: " بِشُك الله تعالى في اولا دابراہيم ے حضرت اساعيل مليا كوچن ليا اوراولا داساعیل ملیا ہے بنو کنانہ کواور بنو کنانہ ہے بنوھاشم کوچن لیااور بنوهاشم ہے مجھ کوچن لیا"۔ نور مصطفی ﷺ اور قریش کی فضیلت حضوت ابن ابي عمرو العدني أري مسنديل حضرت ابن عباس بن تواسفقل كيات: أن قريش كمانت نوراً بين يدي الله عزوجل قبل أنه يخلق آدم الله الفي عام يسج ذلك النور وتبسح الملائكة بتسبيحه ، فلما خلق الله آدم ﷺ ، القي ذلك النور في صلبه ، قال رسول الله عَيْنَهُ في أهبطني الله الى الارض في صلب آدم ، وجعلني في صلب نوح ، وقدرني في صلب 

でんどんどんどんどうかいかい いでいるであられらいでしてもできてあるとのできてある ابسراهيم، ثم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة الي الارحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ... قریش بارگاه البی میں سیرنا آ دم کی تخلیق ہے دو ہزار سال قبل بصورت "ندود"موجود تفاوروه نورتيج يزهتااورفر شية أس كي تبي يرتيج يزهية تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ﷺ کو پیدا فرمایا تو اُن کی پیث میں اس نورمبارك كوركها ،رسول الله من يقيل كافرمان مبارك ع محصالله تعالى نے بھت آ دم علی میں زمین پراُ تارااور مجھے بشت نوح میں رکھااور پھر بشت ابراهیم مظامین، تجرالله تعالی نے مبارک بشتوں سے یاک ارحام کی طرف معقل فر مایاحتیٰ که میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ اس روايت كوحافظ الحديث عاشق رسول النيائيز جنفرت امام جلال الدين السيوطي الثنز في اسيخ رما لے "السمقام السنيدسيه في النس ذَ كُرِفِرِ ما يا ہے۔ منتقلى نور مصطفى فيه بذريعه نكاح مولائے کا گنات ، شہنشاہ ولایت سید ناعلی کرم اللہ وجبہ سے روایت ہے كدرسول الله مؤييخ ف ارشادفر مايا: 'میراجویر ولادت تکاح کے ڈریلے منتقل ہوتا جلاآ رہا<u>ہ</u> تا آ فك محصير الدين في جنا-" رسم نکاح مسلمانوں کے درمیان ہوا کرتی ہے نہ کہ کفار کے درمیان۔مولود كعيسيدناعلى والأولاك اس روايت مبارك يصريحا وانفح جوتا بكروج تخليق كائنات حضور پر قور منوبین کرولین موحد مسلم اور صاحب ایمان تھے۔ (CACCACCACATO)



ندکور ہ عبارت ہے واضح ہے کہ سید کا نئات میں اصلام طاہرہ میں منتقل ہوتے رہے۔ ذخائر العقبي مين ايك حديث مباركد بكدأم المؤمنين حفزت عاكشه صدیقہ بھافرماتی ہیں کہ رسول اللہ مائی آئے نے فرمایا، مجھ سے جبر مل أمين نے کہا! میں نے زمین کے مشرق ومغرب کو گھنگال ڈالانگر کو ٹی شخص حضرت مجمد ﷺ ہے افعنل نہ يايا ورندكوني خاندان بنوهاهم ملية سي بهتريايا\_ مرکار دو عالم ﷺ کے والدین کریمین موحد مسلم اور صاحب ایمان تھے۔ آپ سٹی ﷺ کا خاندان ونب دنیا کے خاندانوں سے اشرف واعلیٰ سے اور بیدوہ حقیقت ہے کہ آپ مٹائی آغے بوترین دشمن کفار مکہ بھی کہی اس نثرف عظیم ہے ا نکارنہ کر سکے۔ حضور پُر نور ﷺ کے تمام آباؤ اجدادا ہے زمانہ کے عقلا وحکما و، ساوات عظام اور قائدين كرام تقي بلشه سید الاولین و الآخرین کے والدین کرمیمین سحالی اورجنتی ہیں، أن كے متعلق انتہائي احتياط ہے لب کشائی كرنی چاہيے کہيں اپيا نہ ہو كہ حضور يُرنور شَيْنَاتِهِ كَي اوْيت كا باعث بن كرملعون تشهرا ديج حاسمي \_ ( نعووْ بالله ) رسول الله ﷺ كي خانداني عظمت سركار مديند منتائيل نے خودا پی عظمت خاندانی بيان فرمائی۔ آپ مائي يَيْ فر ماتے ہیں که 'القد تبارک وتعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق فر مائی ، مُلوق سے حضرت آ دم ملیّناہ کی اولاد کا انتخاب کیا ،حضرت آ دم کی اولادے عرب کا انتخاب کیا ،عرب سے قبیلہ مصركا اتخابكيا، مصر عقريش كااتخابكيا، فريش س بنو هاشم كا (CACCACCA (18) 2) A2) A2) A2) انتخاب كيااور يمر معجهم بنى هاشم سفتخب كيا، مين نيك لوكول س نيك لوكول ى طرف منتقل ہوتار ہاہوں۔۔۔ ا يك اورروايت بين نبي اكرم من الله في إلى الله عنا ندان عقلمت بيان قرما لى: "خردار! الله تعالى في اين كلوق كو پيدا فرمايا كهرأس كيدورود بنائے تو مجھے اُن دونوں میں ہے بہترین گروہ میں منتقل فرمایا، پس میں گھر کے لحاظ ہے بھی تم سے بہتر ہوں اور ذات کے اعتبارے بھی تم سے افضل ہوں''۔ عيوب ورزائل سے محفوظ الله تبارك وتعالى في ہر دور ميں سركار دوعالم اللي الله كا أواجداد كوتمام عيوب ورزائل مصحفوظ ركعار شفيع المذنبين مثيثة فرمات مين كدمين مرزمان میں بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔حضرت آ دم پیلا کی اولا دمیں ، میں اچھے گروه کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں حتیٰ کہ اُس گروہ میں آیا ہوں جس میں اب ہوں۔ مركاديديد الفااية نب طاهر رفزكرت موعفرماياكرت تحد انسا السبعي لا كذب!! أنا ابن عبدالمطلب میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ بیں اور مين حضرت عبدالمطلب والتنزؤ كابيثا بول-النا ابن الذبيحين میں دوذبیجوں (حضرت اساعیل مایشااور حضرت عبداللہ) کا بیٹا ہوں ۔ حضرت علامه بوسف اساعيل النهاني ولأفؤاسية اشعار ميس بيان فرمات مين-

(ترجمه) جردور من آپ مانیم کوبہترین مائیں اور باپ حاصل موت ر ب اور آپ میتیز کی ذات کمالات عالیہ کے عطافرمائے جانے کے سبب باعظمت ہے،ایے ہی آپ ان کانب شریف بھی باعظمت ہے۔ حفرت واء الكرحفرت أمنه الله تك آب الله كاتمام ماكي اور حضرت آدم علا سے لے كر حضرت عبدالله الله تك آپ على كم تمام باپ برگزیده اور نیک وصالح تنے۔ نار دوزخ حرام ھے محدث ابن جوزي مرفوعاً حضرت على طائحة سے روایت فرماتے ہیں كد حفرت جريل عليا في حضور في كريم من التي الم المان "الند تعالی آب کوسلام کہتا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے اُس صلب برجس میں آپ رہے ہو، اُس رحم میں جس نے آپ کو اُٹھایا اور اُس گود يرجس نے آپ کی پرورش کی ، ناردور رخ کوترام کردیا گیائے'۔ صلب بعنی پھت مبارک سے مراد حضرت سیدنا عبدالله جائن، رحم ممارک سيدة آمنه في خاورُ ومبارك سيمُ ادسيدناا بوطالب في خافزاورسيدة فاطمه بنت أسد اس روایت ہے بھی یہ بات واضح ہوگئی کہ رسول اللہ کے والدین کر میمین 🤇 نا جی جیں۔ آقا کر بم مرشق اللہ کے والدین کا انتقال زمانہ فترت میں ہوااور بعثت ہے جُل فوت ہونے والے وعذاب بیں ہوگا۔ زمانه فترت کی تعریف حضرت عيسى عينا كوجب زندوة سانول يرأشاليا كيااورأن كى كتاب أمجيل میں بھی تر یف کروی می او آس وقت سے لے کر جان کا نئات مائی آج کی بعث تک کوئی CACACA (20) DA ANA اورشریت نبیس آئی۔اس دوران صرف بت برتی سے دورر بنای نجات کے لئے کافی تھا۔ بیدرمیانی زمانی فترت کازماند کبلاتا ہے۔ نی اکرم مان کے والدین کرمیین ناصرف بنت بری سے بیچے ہوئے تھے بلکہ مومن تھے، کفروشرک سے یاک تھے،اللہ تعالی کی وحدانیت کومانے والے تھے اور دين ابراجيمي يرقائم تقي والدين مصطفیٰ ﷺ كا زمانه فترت كا زمانه تقا۔ اس لئے وہ غير معذب ہیں ۔ کیونکہ حضور مٹٹریفیز کے والدین کونہ تو پہلے انہیاءا کرام کی دعوت پہنچی اور نہ ہی حضور ر و و المربع الم كازمانه پایاجاتا ې اجداد نبوی کی نجابت و شرافت اس بات برتمام مواغ اورنب فكارشفل بي كدحضور يُر نور ما الله كمام آ باؤاجداد شرافت ،عزت اورئيك نامي كالبيكر تنه اى طرح مركار دوعالم عن كل كا والده ماجده اوراويرتك كي تمام خواتين ياك بازاور باوقارخواتين تهيس مرکار مدید مین مین کے خاندان کے تمام بزرگ شری طریقہ فکائ سے بیدا ہوے اورآپ ساتھ کا ساراسلسلہ نسب محترم اور تامور بزرگوں برشمل سےاوروہ سباپ اپ دور میں سر داراوراپ اپ قبیلوں یا پناپ علاقوں میں قائد تصور کی جوتے سے۔

ہوتے سے۔

ابن سعد بھیل (وصال 230ھ) نے ابن الکلبی سے روایت کی ہے کہ میں نے بین اکرم میں تھے اور میں کی اور ادادیاں اور تانیاں ) کے نام لکھے اور میں کی اور میں کے اور میں کی کے اور میں نان میں ہے کسی میں کوئی برائی یاز مانہ جالمیت کی کوئی چیز نہ یائی۔ 

حضرت امام فخر الدین رازی اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول الله عربيَّة كمَّمَّام آيا، حضرت آدم عِنهُ تك توحيد يرتحير و رووا أن آباء ٥ كلهم الى آدم كانوا على التوحيد والدين مصطفى 🕮 جنتى هين خصائص کیوی میں ہے کہ غز وؤ اُحد میں ٹی کریم مٹائینے گا ہونٹ ممارک زخی ہوگیا،اس سےخون مبارک جاری ہوگیا حضرت مالک بن سنان ظافؤ آ گئے ہڑ ھے اور بارگاه رسالت مآب مشيخ ميس عرض كي يارسول الله مشيئة إ محصا جازت وي كه میں بیخون بند کردول ، فرمایا! کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطافر ما كيں ،اجازت ملنے برحضرت مالك بن سنان والله ،سركار دو عالم مالية ہونٹ مبارک کو اتنا چوسے میں کہ خون رُک جاتا ہے اور دوخون مبارک لی جاتے بناراس محبت وعظيدت اورادب يرانبيس بارگاه رسالت مآب شفية عين بشارت مونی که اگرکوئی کسی جنتی مردکود میخنا جا ہتا ہے تو مالک بن سنان «النَّرُدُ کود کیجے لے۔ جس شخف کے جسم میں رسول الله مراق کا خون مبارک جلا گیا أے ونیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تو ذرا دل کی گہرائیوں سے غور فرما تمیں کہ خود نبی اكرم ﷺ جن كاخون بيل يعني رسول الله عن الله عن كريمين توكيا و وجنتي نهيل ہیں؟؟مقامغور وفکرے۔ مقام محمود اور والدين مصطفى ش حفرت سیدنا عبدالله بن عمر الله ہے روایت ے که نبی اکرم مٹائیق نے ارشاد فرمایا: ''قیامت کے دن جن کی شفاعت میں سب سے پہلے کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں مے پھر جواُن کے قریب۔۔۔۔ (CACCACCA (22) 2) A2) A2) A2) (a) to (a حضرت عمران تعبین ہے روایت ہے کہ سیدالانعباء میں نے ارشاوفر مایا: سألت ربى ان لا يدخل النار احداً من اهل بيتي فأعطاني ذلك میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ میری اہل بیت میں سے کوئی بھی آ گ میں نہ جائے کس اللہ تعالی نے مجھے یہ بھی عطافر مادیا۔ ندکورہ احادیث ہےمعلوم ہوا کہ حضور پُرٹور ﷺ کے اہل بیت میں ہے کوئی بھی آ گ میں نہیں جائے گا اور تاجدار کا نئات میں تینے سب سے میلے اپنے اہل بیت کی شفاعت فر مائیں گے اور بلاشک وشیہ سیدعالم مشاقفے کے والدین کرمیین آپ ﷺ کے امل بیت ہیں اور وہ آگ میں نہیں بلکہ وہ تو جنت کے باغوں میں حلوہ کر ہوں گے۔ ایک حدیث نبوی کامفہوم کچھاس طرح سے ہے کہ جان کا تات مانی ا مقام محمود پرچلو وگر ہوکرا بے رب سے اپنے والدین کے لئے شفاعت کریں گے۔ حضرت ابن عمر بھاسے روایت ہے کہ روز قیامت لوگ کروہ کی شکل میں اپنے اینے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے حضور! ہماری شفاعت فرمانے، يبال تك كه شفاعت كى بات جلتے جلتے بارگاه مصطفى من آجائے گى كيونكه بيشرف شفاعت روزاول سے بی ہارے بی کریم سے تف کے تھے میں مکتوب ہے۔ مفسرقرآن حضرت علامه سيرمحمود آلوي بغدادي فرمات مين كه حضرت متاتل ہے روایت ہے کہ حیوانات میں ہے دس جانور جنت میں داخل ہوں گے۔ (حضرت صالح الله كي اومنى ، حضرت اساعيل مله كا دنيه ، حضرت موى مله كي كائر ، حضرت يونس مايدًا كي مجيلي ، حضرت سليمان مايدًا كي جيوني ، اسحاب كهف كاكما ، و آپ مرفقین کی اونتی ۔۔۔۔) 

*ඔහු ඔහු ඔහු හැක හැක හැක හැක* اصحاف كبف كے كتے كو چندون تك نيك اوگوں كى تحجت ميسر آئى تووه نیک اوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ان جانوروں اور حیوانات کے دخول جت کی وجیصاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ نبیت اور تعلق کی بنا پر اُنہیں پہ ٹرف دیا گیا۔جب جانورصرف انبیاء کی نبت کی بنا پر جنت جا کتے ين تو والدين كريمين كي توسيدالانبياءاورنجي الانبياء مرتبيَّة بينست يوه كيونكر جنت میں نہ جا کیں ھے؟؟ آپ سڑیں کے والدین میں اور خوبی نہجی ہوتی تو وہ پھر بھی جنتی تھے لیکن اس کے ساتھ ووا کیان وتو حیداور دین ابراہیمی پریابند تھے لبنداوہ صرف جنت میں ہی نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں جلوہ افروز ہوں گے. حضرت عكرمه بن ابوجهل ایک حدیث نبوی ہے حضرت مکرمہ بن ابوجہل نے رسول اللہ مائی ہے نگایت کی کہ لوگ میرے باپ کو پُرا کہتے ہیں آپ مٹائیل نے لوگون سےارشاد فر مایا۔ لاتسبوا الاموات فتؤذوا به الاحياء كەزندول كوأن كے مردول كےسب سے اذیت ندينجاؤ صاحب مجمع الزوائد فرمات بي كداس بات يرسب كالقاق كه آپ سَرَيْدَهُ اپن قبرانور ميں زنده بين اور هار اعمال آپ سُرَيْدَهُ كي خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں لبذاجب حضرت عکرمہ ٹائٹز کے باپ کے متعلق اُرا کہنے ہے روك ديا كيا كرايبا كرنے ئيس اذيت ہوتى ہے۔ ابولہب اور ابوجہل کا جہنی ہونانص قطعی ہے ثابت ہے اگر اُن کو بُر ا کہنے ے أن كے قرابتداروں كواذيت ہوئى تو انہوں نے سركار مديند مانتہ ال  میں شکایت کی ، آپ س فی فی فی نوگول کو مع فرمایا کد اُن کے فوت شده رشته دارول کو بُرا نہ کہو کہ اِس ہے تمہارے ان ساتھیوں کواڈیت ہوتی ہے، حالانکہ ان وونوں کے لئے ضعیف سے ضعیف حدیث یاروایت نہ ملے گی کہ بیقابل مغفرت میں اورابدی دوزخی نہیں ہیں اور ندان کے ورٹا کی اذیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہیں اعت آئی ہے۔ آ قاكريم عليه كاذيت عركب يرتونع قرآني سالعت موجود ے۔لہذا جو مخص جان کا تئات مٹھ ہے والدین کریمین اور چیا کے بارے میں نازیا كلمات استعال كرربا بي تو وواصل مين ايخ تى من المنظم كواذيت درباب ورالله تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن رہاہے۔ والدین مصطفی کریم 🐲 باریے چار اقوال سر کار دو عالم ﷺ کے والدین کرمیین مومن مسلم، ناجی ، صحابی اور جنتی ہیں ان سے ہرگز کفر وشرک ثابت نہیں محدثین ،موزمین ،سیرت نگاروں اور اہل علم نے توی دلاکل کے ساتھ 4 قول اختیار کئے ہیں۔ قول نمبر1: آب سطية إلى كوالدين كريمين وين ابراجيمي (دين حنيف) يرتق اوراى يرأن كى وفات مونى \_ رحضرت امام فخر الدين رازي ، علامه محقق سنوسى ، شارح شفاء الشريف، حضوت علامه تلمساني، امام ابن حجرمكي اور علامه زرقاني كالبيم موقف سے)۔ قول نمبرد: آپ بڑیا ہے والدین کر میمین کا اہل فترت میں شار ہوتا ہے اور اہل 

ශ්ප*ශ්පශ්පත්ත ප්කප්කප*්ක فترت مؤمنين كحكم مين بين معفرت عبدالله فيتؤب حضرت اساعيل مليا تك الل فترت ہیںا یے دورسولوں کے درمیان کا زمان فترت کہا تا ہے۔ (حافظ ابن حجر عسقلاني كاليهم وقف ب) قول نمبرد: آپ مۇنىيىنى كورىن كى دعوت نېيىن ئېنچى لېذاو د عذاب ميں مبتلانه ہوں گے بلکہ نجات یا کیں گے۔ (امام سبكي ، امام غزالي ، شارح مسلم، امام أبي اور امام شرف الدين مناوى كايميموقف ہے) قول نمير4: وسال آودین فترت پرجوالیکن اعلان نبوت کے بعد حضور پر تور سٹی ایک اندین رندہ فرما کراسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور انہیں مرتبہ سحابیت بھی حاصل ہوگیا۔

امام ابن شاهین ، امام ابو بکر خطیب بغدادی ، امام ابن عساکر ، امام سھیلی، کوگیا۔

امام محب الدین طبری ، امام ناصر الدین دمشقی ، حافظ ابن سیدالناس ، کا حافظ شمس الدین دمشقی ، شاہ عبدالحق محدث دهلوی ، حافظ ابن کے حجو مکی ، امام سید احمد حموی اور امام قرطبی کا بی موقف ہے)۔

قر آن پاک کی آیت ونقلبک فی السجد نین۔

قر آن پاک کی آیت ونقلبک فی السجد نین۔

وفات عقیدہ تو حید پرجوئی اور وہ حماجتی ہیں اس بارے قر آن پاک میں گئی آیات کی مبارکہ موجود ہیں صرف سورۃ الشعواء کی آیت 1218/19 اور اس کی تفیر بارے میں مبارکہ موجود ہیں صرف سورۃ الشعواء کی آیت 1218/19 اور اس کی تفیر بارے وصال تو دین فترت برہ والیکن اعلان نبوت کے بعد حضور پُر نور ماہلیّ فی م کھی تذکرہ کرتے ہیں۔ (CA (CA (CA ) (CA

*ඔ්ප බේප බේප බේප ප්කාව්ක ජ්ක* والانبيل كزرا بلكه مب رب كائنات كوجده كرف والے تھے۔ الَّذِي يَرِكَ جِيْنَ تَقْوُمُ. وَتَقَلَّبَكَ فِي السُّجِدِينَ. جوآ پ کود کیمتار بتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو۔ اس آیت بارے مفسرین نے کئی پاریک نقاط کی طرف اشارے کے ہیں۔ چندا یک مشہور ومعروف تفامیر سے اقتباسات۔ سیدنا عبدالله بن عباس الله کی تفسیر اهام المفسوين حضرت ابن عباس بالشواف كوره بالاآيت كالفيراس طرح فرماتے میں کہ انبیاء کی مبارک پشتوں میں کے بعد دیگر نے متحل ہوتے رہے بیال تك كرآب الله إلى المت مين معبوث موالا -حفرت سیرنا عبداللہ بن عباس على كا ايك اور قول مبارك ہے ك وتبقيلبك كامطلب يدب كهالله تعالى آب كوانبياء كي اصلاب مين تبديل فرما تار با یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف، حتی کہ اس اُمت میں الله تعالی نے آپ مان الله المالية عبدالرحمن ابن جوزي کي تفسير حفرت علامه عبدالوحمن ابن جوزى الآيت مبارك کی تفسیراس طرح فرماتے ہیں۔ "الله تبارك وتعالى آپ مشتقهٔ كوانميا مرام كي اصلاب مين منطل فرما تارباحتى كه آب ما الله المائية كومبعوث فرمايا-" 

*ඔහු ඔහු ඔහු හැකිය ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්කූත්තික ස්* فخرالدین رازی کی تف حضرت امام فخر الدين رازي (وصال 606 ھ) سرکار دو عالم مرتيبيم کے والدین شریفین کے ایمان پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ اس بات كا شوت بكرا نبياء كآباء الله تبارك وتعالى كم محرنبين موسكة. اس آیت کامقصد ہے کہ حضور اکرم مراقیم کا نورمبارک محدہ کرنے والوں ہے بحدہ کرنے والیوں میں منطل ہوتا رہا۔ بیہ آیت مبارک اس بات پر دلالت کرتی ے كەخفرت محر مرتبية كتمام آباء واجدادمسلمان تحد امام صاوی کی تفسیر تشير صادي على الجلالين ميس ب كدساجدين عرادابل ايمان بي اور آیت ندوره کامفهوم بی ہے کہ حضرت آدم طیفات حضرت سیدنا عبداللد فالله تک آ پ ﷺ نے جن رحموں اور پشتوں میں گروش کی اللہ تعالیٰ نے اُنہیں ملاحظہ فر مایا، ا لبذااس آيت مباركة عابت مواكرة ب مؤلية كمام آباء مون تحد شیخ سلیمان جُمل کی تفسیر حضرت شخ سليمان''نىفسىيەر مجىل" مىں مذكوروآيت كىتغييراس طرح تك جن مومن مردول اورعورتول كرتم اور پشتول مين آب سائيني منظل موئ أن كو آپ الليك كارب ملاحظ كرربا ب- إن آپ الليك كتمام آباء وأجداد خواه مرد ہول یا عورتیں ہول قمام اہل ایمان میں۔ آپ مؤرتین آباء کے اصلاب لیمن حضرت آدم مليك محضرت نوح مليك اورحضرت سيد ماابرائيم عيدا كي طرف منتقل جوت ربحتی کدالله تبارک وتعالی في په سائين کونی معوث فرماديا۔ 





*ඔහු ඔහු ඔහු හැක හැක හැක හැක* شيخ سليمان بن عمر كا قول حضرت شيخ سليمان بنعمرآيت مذكوره كيخت فرمات بين-يراك متقلباً في الاصلاب وارحام المومنين من لدن آدم و حواء الى عبدالله و آمنه آپ سائين کود کيتار باجبهآپ سائين مونين کي پشتون اورارهام ے منتقل ہوتے رہے۔ حضرت آ دم وحضرت حواءے لے کر حضرت عبدالله والله اورسيدة آمنه باللها تك قاضی ثناء اللہ یانی پتی کا قول سير مظهري حضرت علامه قاضي محمد ثناء الله عشمانی مجددی پانی پتی ایس آیت ندکوردبارے فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بھاے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے تقلبک عمرادآب النظام كاية آباء كاصلول مين نتقل مون كاراده فرمايا بيعني آپ شين كانورايك نبي سے دوسرى نبى كى يشت میں معل بوکر آنا، اس سے مراد آپ سی کا اللہ تعالی کو جدہ کرنے والوں کی یاک اصلاب سے یاک اور سجدہ کرنے والیوں کے رحموں کی طرف منتقل ہونا ہے اور یاک جدہ کرنے والیوں کے رحمول سے یاک صلوں کی طرف آنا ہے۔ آپ من الله کے نسب میں تمام مرداور عور تیں توحید برقائم تھے اورحضور پُر نور شافع يوم النشور سُنَيَّة كَآ باءيس تمام ك تمام مومن تتھے۔ (CACCACCA 31) DO DO DO DO

حافظ مش الدين بن ناصرالدين وشقى في خوف مايا ي-تملألا فسي وجوه الساجديين اور ہرا یک عظمت وشان والے نور کومنشل کرتار ہاجو بجدہ كرنے والے كى پيشانيوں ميں جيكتار با۔ تبقيلب فيهم قرنبا فقرنبا العي أن جماء خيسرُ الممرسلين بس وہ نور اِن میں کیے بعد دیگرے منتقل ہوتار ہا پہاں تک کہ تمام رسولوں سے عظمت وشان والا رسول آشریف فر ماہوا۔ مفسرین کرام نے ساجدین سے مرادمونین لیے ہیں یعنی آ ب سی ا رحموں اور پشتوں میں جلوہ افروز ہوئے وہ تمام کے تمام صاحب ایمان میں۔اس لئے ا کثر علاء نے اس آیت سے حضور مانتیانی کے والدین کر پمین کے مومن ہونے م استدلال کیا ہے اور اہل سنت کے کثیر التعداد جلیل القدرعلاء کا بھی مسلک ہے۔ حضرت علامه قاضى ثناءالله يانى يتي ايك حديث نبوي نقل فرماتے بيں آب مُولِيَة إن فرمايا! جب نسل انساني دوحصول مين بني تو مجهد الله تعالى نے اس میں کیا جو اُن دونوں میں بہتر تھا۔اینے والدین کے ہاں میری ولادت اس حال میں ہوئی کہ مجھے زمانہ چاہلیت کی کسی چیز نے مسنہیں کیا۔۔۔ میں تم سب سے شخصیت کے لحاظ ہے بھی بہتر ہوں اور والد کے لحاظ ہے بھی۔ ندكوره بالا حديث نبوى منظية لم عملوم مواكه عضور منظية لا كا أواور  *ක්පක්පක්පක්පත්කප්කුප්කු* أمهات ہے کوئی مشرک نہیں ہوا، آیات قرانہ اور تفاصر ہے یہ مسئلہ روز روشن ہے بھی واضح اورظامروبامر موكيا بكحضور والتين كالمين كريمين بلكة تمام آباؤ أجداد، متقى اورصاحب ايمان تقصه حديث أحياء الوالدين سرگار دو عالم مُشْتِیَغ کے والدین کریمین الله تبارک وتعالی کی وحدا نیت پر ایمان رکھتے تھے اوراً ی کو وحدہ لاشریک جائے تھے، عقیدہ توحید پر بی زندہ رہے اور اسى عقيده برأن كاوصال موا- تاجم الله تبارك وتعالى في حضور يُر نور سُوليَة بند كاعزاز اوروچ بت كى خاطر أنبيس زنده فرمايا اوروه دين اسلام وشريعت محريد الزيزي برائمان لا ارامت محدید ستانی میں داخل ہوئے۔اس منمن میں قدرے الفاظ کی تبدیلی ہے بكثرت روايات ملتي ميں حصول بركت كے لئے چندروايات كا ذكركرتے ميں۔ أم المومنين سيدة عائشه 🕾 كي روايت علامه حافظ محبّ الدين أحمر بن عبدالله الطبري اين سندك ساته كلهت بين أم المومنين سيرة عا كشه صديقه إلينا بيان كرتى بين كه في كريم ما الله مقام صجون پرجلوه گر ہوئے ، بہت غمز دہ تھے اور جتنی دیراللہ نے جاباو د آ رام فر ماہو کے اور يُقرخوش خوش وأيس آشريف لائے اور فرمايا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التھا کی تو اس نے میری والدہ محترمہ کو زنده فرمایاوه مجھ برایمان لائیں اور پھراُن برموت طاری کر دی گئے۔ بدروايت شرح مواهب لدنية مين بهي موجودب ایک دوسری حدیث جس میں سیدة عائشہ صدیقته و ایت فرما تیں میں 

ربه أن يحي ابويه فاحيا هما له فامنا به ثم اماتهما حضرت عروه بن زبیر، أم المومنین حضرت عائشہ بھیاہے روایت کرتے جیں کرسول اللہ نے اینے رب کریم ہے وعاکی ، یااللہ اسمرے والدین كوزنده فرماتورب ذوالجلال في اسيخ حبيب من المناقب ك دُعا كوتبول فرمايا اوردونوں کوآپ منتی کے لیے زندہ کیااوروہ دونوں آپ منتی مرایمان لائے اور چھراپنی اپنی آ رامگا ہوں میں آ رام فرما ہو گے۔ ذر المختار میں ھے کیاتم نہیں جانتے کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم مؤیق کے والدين كريمين كوزنده فرما كرانهيس ايمان عطافر ما كركمال اعز ازعطافر مايا\_ حافظ مش الدين ابن ناصرالدين دشقى نے كياخوب كہا ہے۔ حبا الله النبي منزيد فضل على فيضل وكان به رؤفا الله تعالى نے نبی مُرْبِيِّهِم كُفْعُل يرمز يدفعنل عطا كيااور الله تعالى آب كے ماتھ رافت كرتا ہے۔ فسأحيا أمسه وكدا أبساه لايسان به فيضلأ منيفاً الله تعالى في آي كي والدوماجده كوزنده كيااورايهاي آپ كوالد ماجدكوزنده كيا اوروه دونول آپ مانينيني ایمان لائے اور بیاللہ تعالیٰ کافضل عظیم تھا۔ 

ශ්ප*ශ්පශ්පශ්ප ප්කජ්කප්කප්ක* حدیث احیاء کے اسرار و رموز نى ياك ﷺ كامراراورموزكوم كياجائين، آپ في مقام حجون میں احیاءابوین فرما کر انہیں دولت اسلام ہے نواز ااور صحابیت کا شرف بھی بخشا تو يهال صرف سيرة آمنه على كي قركا مسلفيس الرقيرمطلوب عاق حصرت عبداللدى قرتويبال نقى كيونكهان كى قبر بالاتفاق مدينه ياك من تقى \_ حضرت امام تلمسانی کا ارشاد گرامی امام تلمساني نے فرمایا كەرسول ﷺ الله كى والده ماجده كا دوبار د زنده موكر اسلام قبول كرنا اوراى طرح سركار سفية في والد ماجد كااسلام قبول كرنا صحيح سندك ساتھ ڈابت ہے،اللہ تعالی نے دونوں کوان کے وصال کے بعدا پیے حبیب مراہم کے اعزاز واكرام كے لئے زنده كيا تھا۔ علامه اسماعیل حقی کا ارشاد گرامی تفسير دوح البيان مين علامدا اعيل حقى قرمات بين كدسركار دوعالم مؤيّة ئے والدین کرمیین کا زندہ ہونا اور ایمان اونا نہ عقلاً معتنع ہے نہ ہی شرعا کیونکہ قرآن مجيد ميں بنی اسرائيل کے مقتول کا زندہ ہونااورا بے قاتل کی خبردینا نہ کورہے ميسلی ﷺ مردول کوزند وفرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام سهیلی کا ارشاد مبارک حضرت امام مبیلی نے بیرحدیث یاک لکی کرکدرسول الله مرفیقانم نے ایئے رب كريم بوء عاكى كدا الله! مير بوالدين كوزنده كر، الله في زنده كرديا اوروه ج وونول ائيان الائ پيمروصال فرما كناس برام ميلي فرمات بين: والمله قادر على كل شي وليس تعجز رحمته و قدرته عن 

ස්වස්වස්ව වනවනවන شمي و نبيه عليه الصلاة والسلام اهل ان يخصه بما شاء من と同じ同じ同じ同じ同じでしてある。 فنضيلة وينعم عليه بماء شامن كرامته وقد جعله هؤلاء الائمة هذا الحديث نا سخاً للاحاديث الوادرة بما يخالف ذلك ونصوا على أنه متاخر عنها فلا تعارض بينه وبينها الله تعالی ہر چیز برقادر ہے اس کی رحت اور اُس کی قدرت کسی چیز ہے عاجز نبیں اور اس کے نبی مٹایتہ اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اُن کوجس فضیلت کے ساتھ جاہے خاص کرے اور جو جاہے حبیب مناقظ برانعام کرے اور پھر یہ کہ ائمہ حدیث نے اس حدیث یاک کودوسری حدیثوں کے لئے نامخ قرار دیا ہے اوراس برنص فرمائی ے کہ بیحدیث یاک بعدی ہے (اس وجے دوسری احادیث میارکہ منسوخ ہو کئیں )لبنداان کا آپس میں کوئی تعارض یا نکراؤنہیں ہے۔ علامه قرطبي كا ايمان افراز قول حضرت امام قرطبی فرماتے میں کہ سیدالعالمین مرفیقی کے فضائل مبارکہ بڑھتے ہی چلے گئے اور ظاہری وصال شریف تک زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے اور سر کار مٹائینے کے والدین کا زندہ ہو کرا بمان قبول کرنا بھی ان فضائل میں ہے ہی ہے۔ اور پیسب کچھ سر درکو نین سائن کے اعزاز داکرام کے لئے ہے۔ بزرگان دین کے اقوال مبارکہ سيدناعمر بن عبدالعزيز التوك كاتب نے كبدديا كماكرميراباب كافر تفاتو رسول الله كاباب بحى \_\_\_\_ ين كرسيدنا عمر بن عبدالعزيز والنفاشديد غصي من آئ اورأس كوعبدت معزول كرديا-



مشہورائدگرام نے بیر موقف اختیار کیا ہے کہ در ورکو نین بھی کے والدین کریمیں ختی ہیں اوران اند کا فیصلہ ہے کہ المحدث مین حضورت شاہ عبدالحق کے المحدث مین حضورت شاہ عبدالحق کے المدین معلق معا برحقد میں نے اختیاف کیا ہے۔

ا پہنے فرمانے ہیں کہ صفور پاک سی المحق کے والدین کے متعلق عام حقد میں نے اختیاف کیا ہے۔

ا بلکہ تمام آباء و اُمھات آن حضورت سی الله و الدین کے لیم عام متاخرین نے سی متعلق کے والدین کے ملک سرور وعالم سی کے والدین کے کہ سرور وعالم سی کے والدین کے کہ سرور وعالم سی کے والدین کر کئیس مسلمان تھے بلد سرور وعالم سی کے والدین کا مسئور ہود از متقدمین پس کشف کے والدین کر متاخرین واللہ یختی ہو حمد من یشاء بما شاء من فضلہ کو یہ میں بہت کو یہ ویا اوراند توالی میں ویشاء بما شاء من فضلہ کو یہ وہ سرور پوٹیس کر یا اوراند توالی میں کہ بیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے فضل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔

انعام کے ساتھ جا ہے اپ فسل سے خاس کر لیا ہے۔ ක්පක්පක්පක්ප ප්කප්කප්ක







*ඔහු ඔහු ඔහු හැක හැක හැක හැක* قار كين كرام! پيشتراس كے كه جم ندكوره چيدرسائل سے چند نتخب نقاط چيش كري مناسب معلوم بوتا ب كدان رسائل ك مصنف عاشق رسول ما في مافظ الحدیث، امام الل سنت حضرت امام جلال الدین سیوطی دیشنز کا حصول برکت کے لئے مخضر مذكره ضروركري-🧟 حضرت امام جلال الدين سيوطى ಜ آ پ کا اسم گرامی عبدالرحمٰن ، لقب جلال الدین اور این الکتب اورکنیت ابوالفضل عليكن آب دلالة "سيوطني" كي نبت بزياده مشهور موت\_ كم رجب كمال الدين بن الهمام، شيخ شهاب الدين ، شيخ الاسلام امام بلقيني، امام شىرف المدين مناوى اور علامه تقى الدين حنفى جيئے ظيم *اسا تذ* وشيوخ ہے علوم وفنون حاصل کے۔ حضرت جلال الدين سيوطي كوا فياء، قضا، درس وتدريس اورتصنيف و تاليف میں کمال حاصل تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ججھے دولا کھا حادیث نبویہ ﷺ زبانی یاد جیں،تصانی*ن* کی تعدادا یک ہزارے زائد بتائی جاتی ہے۔ حضرت امام جلال الدين سيوطي جائيًا كوسيد كائنات مَثْنِيَنَغِ ہے انتباء ورجہ عشق ومحبت بھی ،آ ب فتا فی الرسول ﷺ کے مرتبہ پر فائز تھے ہرروز حالت بیداری میں حضور پُرنور اللَّهِ آنِ کی زیارت نصیب مواکرتی تھی نماز فجر کے بعدایے خلوت خانہ ے أس وقت تك با برتشريف ندلات تھے جب تك آپ بلاڑ كو بير سعادت عظميٰ انعیب نه موجاتی تقی \_ جرى904 كة خرتك كم ازكم 75 مرتبدرسول الله طرقية في عالم بيداري 

**ര്**ധര്ധര്യത് ഗര്യ സ്തസ്തസ്ത میں اینے جمال جہاں آراء سے نوازا کسی بھی حدیث کے بارے میں شبہ ہوتا تو براہ توثیق کے بعد فقل فرمایا کرتے۔ "الفتح القدير اور انوار البارى" من بكرسول الله عُرَيْقَ فِي آپومالت بيداري يس "شيخ الحديث" كالقب مبارك اورجت كي بهي بشارت عطافر مائي۔ انه عليه الصلاة والسلام قال له يقظة يا شيخ الحديث وبشره بانه من اهل الجنة حضرت امام جلال الدين سيوطي والثواني وصال عطويل عرصه قبل كوشه نشینی اختیار فرمالی تھی، اس دوران ملاقات، درس وید ریس اورا فتاء کو بھی ترک فرمادیا تھا۔سال911 ھ وصال فرمایا اور قاھرہ (ملک مصر) کے ایک وسیع وعریض قبرستان میں مدفون ہوئے جوشارع جلال کے قریب واقع ہے۔ الحمدلله! تاريخ كى استظيم شخصيت اورعاش رسول مراقية عمرار اقدس پراس بندہ ناچیز کو بھی حاضری اور چاور پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس لرح آپ کے آبائی گاؤں آسیدط میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب مختصراً امام جلال الدين سيوطي كے خيدرسائل ميں سے چنداہم نقاط کاحسول برکت کے لئے تذکرہ کرتے ہیں۔ 1- مسالك الحنفاء في والدي مصطفى ابتداء من المام جلال الدين سيوطي الفينية رساله خدكوره كي ابتداء مين فرمات میں کہ سرکا پر دوعالم مٹھ آتھ کے والدین کریمین کا وصال بعثت نبوی ہے پہلے CACCACCAS) (43) (A3) (A3) (A3) (A3) (A3) (A3)

**(6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4** جوگيا تفااورايي اوگول برعذاب بين ب\_قرآن ياك مين ارشادب: ترجمه "اورجم عذاب كرنے والے نبیں جب تك رسول نبھيج لين" 📽 اس بات پراتفاق ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دین نہیں پیٹی وہ ناجی ہوں م بیمسلک جارے استاد شیخ مناوی کا بران سے حضور مرابق کے والدين بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا كه إن كا وصال زمانہ فترت ميں موااور بعثت نبوي سے يملے عذاب كاسوال بى بيدانہيں موتا۔ العصر شيخ الاسلام ابوالفضل ابن حجر في التي لعض كتب يين اظهاركرت موئ فرمايا بكرحضور يُرنور عن يَعَم كه وه آباءجن كا وصال قبل از بعثت موكيا ،حضور من المنتظ كاكرام كى خاطر روز قيامت أنبيس امتحان ميں اطاعت نعيب موگى تاكه آپ طرفيق كواس امر سے خوثى نصیب ہو کیونکہ اُنہیں کسی کی بھی دعوت نہیں پیچی تھی۔ ایک موقع پر آپ شاللے نے فرمایا: سألت ربي ان لايدخل النار احداً من اهل بيتي فأ عطاني ذلك میں نے اسے رب سے وض کیا کہ میری اہل بیت سے وئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے تواللہ تعالیٰ نے رینعت مجھے عطافر مادی ہے۔ ارشاونیوی شفیقا ہے جے امام فخرالدین رازی نے "ف واللہ " بیل حضرت ابن عمر طافئن نے قال کیا ہے۔ اذا كان يوم القيامة شفعت لابي وأمي وعمي ابي طالب وأخي كان في الجاهلية روزِ قيامت ميں اينے والد، والد داور چيا ابوطالب اور جاہليت 

*ඔහු ඔහු ඔහු හැක හැක හැක හැක* کے دور کے ایک بھائی (رضاعی) کی شفاعت کروں گا۔ الله سركاردوعالم المنظيم كوالدين كريمين سيشرك بركز ثابت نبيس بلكدوه ا بے جدامجد سیدنا ابراہیم ملیا کے دین حنیف مرتبے اور آب شینی کا نور ایک تجده کرنے والے سے دوسرے تجدہ کرنے والے تک منتقل ہوتار ہا۔ انه كان ينقل نوره من ساجدالي ساجد الم عفرت امام فخر الدين رازي فرمات بي كرآب الم الله كرآباء ك مشرک نہ ہونے پر بیدولیل بھی ہے کہ آپ شاہی کا ارشاد مبارک ہے۔ لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات میں ہمیشہ یاک پشتوں سے یاک رحموں کی طرف منتقل ہوتارہا۔ السام طبواني في اوسط من اوربيه على في دلائل من سيرة عائش صديقة فلك في الله عن الله الله المنتفية فرمايا: " بجھے جریل امین نے بتایا ہے کہ میں نے زمین کوشرق تا غرب دیکھالیکن میں نے حضور ما این ہے بڑھ کرکسی کو افضل نہیں یا یا اور نہ بنوھا شم ہے بڑھ کر کسی خاندان کوافعنل دیکھاہے۔'' بلاشبەللەتغالى ئے اپنے رسول كرىم ئىزىنىغ كوطىپ خاندان سے بنايلاور برقتم کے فواحش کی میل سے بھی محفوظ رکھا اور آپ سٹھیٹھ کو یاک پشتوں سے یاک ارجام کی طرف متقل فرمایا۔ 🥏 بندہ کے نز دیک حضور ماہی آئم کے والدین شریفین کا معاملہ اِس طرح ہے ب كدأن سے اللہ تعالیٰ كے ساتھ بھی كفر ثابت نہيں۔ المالکی ےأس الو بکر بن العربی المالکی ےأس آ دی کے بارے ٹر

المالکی ہے اُس آ دی کر 

ස්පස්පස්පස්පත්නවන سوال ہوا جو کہتا ہے کہ حضور میں بیان کے آبا ہ۔۔۔ میں بین تو اُنہوں نے فرمایا **高い高い高い高い高いでいい。このこうとのこうにありありま** كه و صحف ملعون ب، كيونكه الله بتعالى كافر مان مبارك ب: "جولوگ الله اورأس كرسول عليه كواذيت دية بين أن يرونيااورآ خرت مين الله كي لعت بي" 2- التعظيم والمنة في أن أبوى رسول الله سُرَيَّةِ في الجنة } 🛞 اس رساله کی ابتداء میں امام جلال الدین سیوطی اللافی قرباتے ہیں کہ مختار قول يہي ہے كەحضور كالتيليم كى والده ماجده اہل تو حيد بين أن كا تحكم أن او كوں میں ہے جودور جاہلیت میں دین حثنی اور دین ابراہیمی پر تھے۔جس حدیث مباركمين آب طُوْلِيم كى والده كا زنده موكرايمان لاف كا تذكره عوه موضوع نبیں جیسا کہ حفاظ محدثین کی ایک پوری جماعت کا موقف ہے بلکہ وہ أس فتم ي ضعيف روايت ب جس كوفيناكل مين خصوصاً قبول كياجائ كا .. كدرسول الله مشيئية مقام حجون يرمكين اوريريشان موع اورآب النيان نے وہاں مشیت البید کے مطابق قیام فرمایا پھر نہایت ہی خوشی میں واپس اوٹے، میں نے اس معالم میں آپ میں آپ میں آپ میں ایف کیا تو آپ میں نے فرمایا: سالت ربي عزوجل فاحيا لي أمي فا منت بي ثم ردها میں نے اپنے رب بزرگ وبرترے عرض کیا تو اُس نے میری والدہ كوزنده فرماياوه مجھ برائمان لائنس اور پيرائنہيں واپس كرديا كيا۔ حضرت امام قرطبی نے بھی اِس کی اتباع کرتے ہوئے "السلا کے ق" میں  حديث عا نشرصد يقد الله كاذكركيا كرآب منتبط كي والده بلكرآب منتبية كے والدين زندہ ہوكرايمان لائے۔ النف يس سد كماتهميدة عائث صديقة الله عروايت كى كرآب النقف فالعين بارب عرض كيا توانبيس زند وفرما ديا كيا، وه آب التي يَقَايَةُ بِرا يمان لائے اور پيرانبيس موت وطا کردی گنی۔ الله تعالى مرف يرقادر اس كى رحت اور قدرت كے سامنے كوئى ر کاوٹ نہیں اور اُس کے نبی میں اُن اُن بیں کہوہ انہیں جس فضل و کرم ہے جاہے مخصوص فر مادے۔ ، حافظ فتح الدين بن سيد الناس اين سيرتك كراب بيرا بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطالب بالنو موت کے وقت اسلام لے آئے تھاس كے بعديہ على مردى بكر آپ سرائي كد والدين مجهى ايمان لائے ، الله تعالى نے زند وفر ما يا تھا۔ 🛞 حضرت امام جلال الدين سيوطي الشيخ فرمات بين كه ميس نے تمام انبياء كي ماؤں کے بارے میں تحقیق کی ہے میں نے اُن تمام کومون یایا ہے اور حضور شفيقف كي والده ماجده كالجهي مومن جونا ضروري ت 😵 آپ شائل کر آباء وا جداد حضرت ابرائیم ملط تک دین حثی پر تھاور ودبت يرى كرنے والے ند تھے۔امام ابن جرير فے تفيير ميں الله جارك و تعالى كاس فرمان: "اور یاد کروجب ابراہیم ملیا نے عرض کی اے میرے رب! اس شرکوامن 

*බ්ප බ්ප බ්ප බ්ප ව්ක ව්ක ව්ක* والا کردے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے بوجنے ہے بھا''۔ RECEIPTION OF THE CONTRACTION OF THE PARTY O كة تحت نقل كيا ب كدالله تعالى في حضرت ابراجيم وليه كي اولاد كي حوال ے دُعاکی اوراُن کی دُعاکے بعداُن میں ہے کسی نے بھی ہت رہے نہیں گی۔ امام بيهقى ف دلائل النبوة مين حضرت السي النافز فقل كياب كه رسول الله ما الله المرابع في ما يا كه أوكول كوجب بھى دوكر وہوں ميں باشا كيا تو جھے الله تعالیٰ نے اُن میں ہے افضل گروہ میں رکھا ، میں اینے والدین کے ہاں پیدا ہوااور مجھے نبد جہالت کی کسی شے نے مس نبیں کیا۔۔۔۔ فأنا خيركم نفساً و خير كم أباً میں تم میں سے ذات کے حوالے اور والدین کے حوالے سے افضل ہول۔ 🕸 حضرت امام جلال الدين سيوطي الله فرمات بين كه ميس في امام فخر الدین رازی کو پڑھا اُنہوں نے اِس پر دلائل فراہم کیے ہیں کہ حضور الله المامة باوتوحيدير تقالن كى كتاب "اسواد التزيل" كى عبارت بي بكرة يت وتنقلبك في الساجدين كمفهوم يريجي منقول بك آپ عرض کانورمبارک ایک ساجدی طرف سے دوسرے ساجدی طرف منتقل بوتار با-اس صورت مين بدآ بيمباركدولالت كررى بي كحضور مانتية كِتْمَام آباء سلم ومومن تقهـ ( 3- الدرج المنيفة في الآباء الشريفة الم جلال الدين سيوطي الأثنار ساله مذكوره كي ابتداء ميس فرمات ہیں کہ میں کہتا ہول کہ کثیر ائت اعلام کی بدرائے ہے کہ آپ اللہ اللہ ا والدين ناجي بين اورووآ خرت مين نجات يائميں گے۔ قاضی القضاۃ شہاب 

*ඔ්ප බේප බේප ල්ප ජාත ජාත ජාත* الدين احد بن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: RUNCHUMP COMPLET TO THE TON TON TON TON TON الظن بأبائه نَرْفَيْنَ كلهم يعني الذين ماتوا قبل البعثة انهم يطيعون عند الامتحان لتقر به عينه شير حضور ط النظام من الماء جواعلان نبوت سے بہلے وصال فرما من ان کو بوقت امتحان اطاعت نصیب ہوگی تا کہ اس سے حضور يُرنور شُرُينَا في كا تكريس تُحندُي ول- حضرت امام حاكم اس روايت كوهيح قرارويية موئے حضرت عبدالله بن والدين كے بارے ميں يو چھا كيا تو آب ش في فرمايا: "میں نے جو کھاسے رب سے ماتگائی نے مجھان کے بارے مين عطافر ما يا اور مين أس دن مقام محمود بركيرٌ اكبيا جاؤل گاـ '' الله تبارك وتعالى كاارشاد ب: انما المشركون نجس بلاشبة تمام شرك ناياك بي تو ضروری که آپ مانی فی خاجداد میں ہے کوئی مشرک ند ہو۔ الله تعالی کاارشادمیارک ہے۔ الَّذِي يَرِاكَ حِينَ تَقُونُمُ. وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِينَ. جوآپ کود کھتار ہتاہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز یول میں آپ کے دورے کو۔ اس كامفهوم يه بكرة ب شيقة كالورمبارك ايك ساجد يوور (CA (CA (CA (49) ) A (A) A) A) A)

كى طرف منتقل ہوتار ہاہے۔ ا احادیث معجدال پر شاهد ہیں کہ آپ شہرے آباء وا جداد میں حضرت آ دم مليات لے كرآب مائية كے والد كرا مى حضرت عبدالله والله الله عليات دور کے تمام لوگوں ہے افضل اور بہتر تھے۔ 😵 اعادیث صححهاورآ ثاراس برجھی شاھد ہیں که خطرت نوح 🎎 کے عہد ے لے کر حضور سے خالی ہیں تک بیز مین اہل فترت سے خالی ہیں رہی یہلوگ اللہ کی عیادت کرتے أے واحد جاتے اور اُس کی نماز ادا كرتے اور ان ہی کی وجہ سے زمین کی حفاظت ہوئی اگر یہ نہ ہوتے تو تمام زمین اور اُس يرد ہے والے ہلاک ہوجاتے۔ 🕏 تطعیٰ نتیجہ یمی نکے گا کہ آپ ﷺ کے آباء واُجداد میں کوئی مشرک نہیں اس لئے بیٹا بت ہو چکا کہ ان میں ہے ہی کوئی اپنے دور میں تمام ہے افغال تھا۔ 🛞 احادیث صححه اوراتوال علاماس پرشفق میں که عرب حضرت ابراہیم میلا کے دین پر تھے اُن میں کسی نے بھی گفرنہیں کیااور نہ ی کسی کی بوجا کی۔ امام محب طبرى في ذخائر العقبي مي حفرت ابو بريرو ي روایت کی ہے کدابولہ ب کی بٹی نے حضور پُر نور مُؤیّق کی خدمت میں آ کر عرض کیا یارسول الله منظیم اوگ کہتے ہیں تو دوزخی کی بیٹی ہے جس پر آب سُونَيْنِ في شديد ناراضي كالظبار كرت موع فرمايا: أن لوگول كاكيا حال ہوگا جو مجھے ميرے قرابتداروں كے حوالے سے اذيت دیتے ہیں جس نے میرے کسی رشتے دارکواذیت دی تو اُس نے مجھے اذیت CACCACCA (50) AD AD AD AD

だんせんせん ひんしょうしゅう دى اورجس نے مجھے اذیت دی اُس نے اللہ کواذیت دی۔ らいでは、いからでは、いきない。これできるというできる 4- نشر العلمين في أحياء الآبوين الشريف حضرت امام جلال الدين سيوطي الثنوُّ رساله يذكوره كي ابتداء ميس فريات ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم میں کے والدین کرمیین کے ناجی ہونے پر متعددرسائل تحریر کیے ہیں جن میں، میں نے اس بارے میں لوگوں کے میا لک کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ اُن کے اقوال ، دلائل اور اُن کا استدلال بھی ذکر کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی مخالفت میں پچھےروایات بھی وارد بین تین میں ناجی قرار دینے والے اہل علم کی تا تیر کر تا ہوں۔ ا تُمُدكرام في تقري كى ب كدآب النيق ك والدين باردايي بات نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کواس سے اذیت ہوتی ہے۔عظیم محدث حضرت امام ہیلی نے الروض الانف میں تحریر کیا ہے کہ ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے والدین کے بارے میں ایسی بات كين كيونكدآب مؤليل كارشاد كراي ب: لاتؤذوا الاحياء بالأموات زند دلوگول کوفوت شد د کےسب سے تکلیف واذیت شد دو الله حافظ فتح الدين بن سيد الناس في "السيرة" مين كما منقول ب رسول الله ما الله ما المال عن زنده مونى ك بعدات ما الله المال الاعد المصطفى سيل میں فرمایا کداللہ تعالی نے حضرت میسی ملیا کی طرح جمارے نبی مثلیق کے بالقبول بهجي مردول كوزنده فرمايا 

ක්පක්පක්පක්පක්ෂක دعا الله ان يحيي ابويه فاحياهما له فآمنابه وصدقا و ماتا مؤمنين URICHER CREATING TO THE TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN آب الله تعالى عن والدين كرزنده كرن ك لئ الله تعالى س وُعا كَى تُو اللَّه تَعَالَى فِي البِّيسِ زنده فرما دياحتي كه وه آب مُنْ اللَّهُ مِرا يمان لائے،تفید این کی اور حالت ایمان پردوبار وفوت ہوئے۔ الله عن وشقى في حديث احياء ذكر كرف كے بعد كبا حب الله النبي منزيد فضل عملسي فسضل وكبان بسه رؤفنا اورآپ شائی ایر نهایت بی مبربان ہے۔ فاحيا أمه وكذا اباه لايسمان به فضلا لطيف آب المنتنف كي والده اور والبدوونون وآب ماين برايمان لانے کے لئے زندہ فرما کرآپ مٹائی پر کیسالطف فرمایا 5- المقامة السندسية في النسبة المصطفوية سَيْنَافِي اس رسالہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اِس میں والدین شریفین کے اسلام اورنسبت پردائل فراہم كركے بہت مخفی گوشوں سے پردہ الحاما ہے۔ ا ي الله ما حب شرف بي بين ،آب منظمة كى قدر ومنزات نهايت بلند مخلوق میں والدین کے حوالے ہے سب سے افضل اور حسب ونسب میں سب ہے یا کیزہ ہیں۔ خلق الله لاجله الكونين الله تعالیٰ نے اُن کی خاطر دو جہانوں کو بیدا فرمایا۔ 

*බ්පබ්පබ්පබ්පාව්කප්කාවක්* الله المان كي آتكھوں كى شندك آپ النظيم كى ذات اقدى ب الله تعالى في آب من الله كوأس وقت في بناياجب معفرت آ وم ميله كا وجود مھی نہ تھا، اللہ تعالی نے آپ شہر کا اسم مبارک عرش پر اس اطلاع کے لے لکھا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اُس کے ہاں آپ شینے ہم کا کیا مرتبداور فضيلت بي-حضرت آدم عليات آب كووسيلد بنايا تو توبةبول موكى اور انبیں بتایا گیا کہ اگر بینہ ہوتے تو اللہ تعالی تمہیں بیدانے فر ماتا،اس سے بڑھ کر كيافسيات بوعتى ٢٠٠ نبي خيص بسائسقديم قدمياً وآدم بسعسد فسي طيسن ومساء آپ مائية كوبهت يمل ني كادرجدد دياكيا حالانكدابھي آ دم مثى اور يانى كے درميان تھے۔ ا امامغزالی اور دیگرابل علم نے آپ مٹائی کے خصائص میں لکھا۔ ان الله ملكه الجنة وأذن له ان يقطع منها من يشاء مايشاء الله تعالى في آپ س كاما لك بنادياب اس میں ہے جس کو جتنی جا ہیں عطافر مادیں۔ ا تے دی کا وجود صاحب شرف ہے اور آپ دی کے آباء بھی صاحب كرم وشرف بين-آب سي التي كانت عالى اورخوبصورت عجبيا كرآ سان كے وسط ميں ستارہ ہے۔ الله تخلیق قریش: قریش حضرت آ دم الله کی تخلیق سے دو بزارسال میل الله كي بارگاه ميں يصورت نور تھے اور وہ نور اللہ تعالیٰ كی تنتیج پڑھتا، فرشتے أس 

كي تبيح يرتبي كتب يجروه نورصلب آدم مين ركها عميال وده سب يتيتي جوم تفافر مایاالله تعالی مجھے یاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتار ہا، اس كى تائيدآپ النظام عيام عاس عارات بهى موتى ب آپ سُرِیَتُهٔ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت آ دم میلیا نے اپنے جسم پر ية ليلي، يُحرآ ب زين يرتشر افف لائ اس وقت ندكوني بشر تقااور ندكوني رحم مادر میں،آپ شخی نوح میں سوار ہوئے آپ پاک پستوں سے پاک ارجام کی طرف منتقل ہوتے رہے حتی کہ آپ اپنے مبارک گھر میں تشریف فرما وع اورآ پ كانسبسب على ب وأنت لهما ولدت أشرقت الارض وضاءت بسنورك الافق جب آب سين الما كا والدت موكى توتمام زيين وآسان روش موكة \_ فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسيل الرئكادنخسرق ہم أس ضياء وروشني ميں راستہ ومنزل پارہے ہیں۔ آپ طاق الله علی با تعول میر بزار با معجزات کا ظهور جوا، آپ طاق کا ایسے خسائص عطاءو يج بهليكس بحى نبي كونده ويشتفيرة ب مايزة بالمحائص ومعجزات میں سے اپنے والدین کازند و کرنااوراُن کا ایمان لا تاہجی ہے۔ 🕏 امام قرطبی کہتے ہیں کہ آپ سائٹ کے مقامات وخصائف وصال تک تشكسل كرساته بزهة رب احياء والدين بهي الله تعالى كان انعامات  *ඔ්පඹ්පඹ්පම්නව්කව්කව්ක* اورفضل میں ہے ہاوروالدین کا زندہ ہوناشر عااور عقاا محال نہیں۔ ام فخرالدین رازی نے جومسلک اختیار کیا ہے وہ نہایت ہی خواصورت اور تعظیم و تکریم برمشمل ہے کہ آپ مٹائی کے والدین نے بھی شرک نہیں کیا بلكه ووابل توحيداوردين ابراجيمي يرتيح -آب ما الماتية في كمام اجداد حفرت آدم ملا تک توحید پر بی رہے انہوں نے اس برقر آن سے استدلال کیا الَّذِي يَرِاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِيْنَ. جو بحجے دیکھاہے جبتم کھڑے ہوتے ہواور تمہاراسجدہ کرنے والوں میں منتقل ہونا ، سورة والضحي كيآ يتمارك ولسوف يعطيك ربك فترضي اور پینگ قریب ہے کہ تمہارار بہمہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہوجاؤ کے كة تحت حضرت ابن عباس ينظمان فقل كياب: من رضى محمد الله إن لا يدخل احد من اهل بيته النار حضور علي كارضاييب كدابل بيت میں ہے کوئی دوزخ میں داخل نہ ہو۔ ا امام ابوسعيدن "مشوف النبوة" مين حفزت عمران بن حفين في قلَّ " بیں نے این رب عرض کیا کمیری اہل بیت میں سے کی کو بھی دوزخ میں داخل نہ کرنا تو اُس نے مجھے بیعطافر مادیا ہے۔'' اس لئے حافظ العصر حضرت علامدا بن تجرف فرمایا كرآب سي في الحمام أباء CACACAC (55) DANA DANA

*බ්පබ්පබ්පබ්ප ව්කජ්කව්කව්ක* وأجداد کے بارے میں پیعقیدہ رکھا جائے کہ روز قیامت بوقت امتحان اُن کو اطاعت نعلیب ہوجائے گی تا کہ اس ہے جنت میں حضور رڈیٹی کھی آنکھوں اس رسالے کا اختتا محضرت امام جلال الدین سیوطی نے ان کلمات پر فرمایا۔ یہ ایک ادبی مقالہ تھا جس کے ذریعے میں نے حضور پاک مڑھیا کے نب مبارک کی خدمت کی ہے۔ میں اس عمل کے ذریعے امید وار ہوں كه مجھے رسالت مآب سُرِيَّةَ كَي خوشنودي حاصل موگي-آب سُرِيَّةَ إِير بے حدوحیاب درود وسلام ہول میں نے بیٹی ذہن اور طبع سلیم رکھنے والے کو تھند دیا ہے۔ 6- السبل الجلية في الآباء العلية ابتداء میں فرماتے حضرت امام جلال الدین سیوطی بلانٹیزرسالہ مذکورہ کی ابتداء میں فرماتے ہیں کہ یہ چھٹارسالہ ہے جو میں نے حضور میٹی آنے کے والدین کے بارے میں لکھا ہے وہ ناجی ہیں اور وہ روز قیامت نجات ہے بہرہ ور ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔ ی حافظ صلاح الدین علائی کہتے ہیں کہ یہ بات محت کے ساتھ ثابت ہے کہ علما دی ایک جماعت نے حضور مشہر کے والدین کے بارے میں فرمایا کہ انہیں دعوت ہی نہیں پیٹی اورود اُس زیائے میں تھے جس میں تمام روئے ز مین پر جہالت کی تاریکی تھی اور اس میں کوئی وعوت دینے والا تھا ہی نہیں لبذا جس شخص کو دعوت نہ پیچی ہوائس کا تھم یہ ہے کہ وہ دوزخ سے نجات الے اور وہ جنتی ہوگا۔ یہ جارا مسلک ہے اور اس بارے میں جارے  (a) to (a آ ئمه شوافع كوفقه ميں اوراشاعرة كواصول ميں كوئى اختلاف نبيس اوراس كا استدلال الله بتارك وتعالى كافر مان عالى شان ہے۔ وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم نہیں عذاب دیتے بہال تک کدرسول بھیج لیں۔ الله حافظاتن جمر فرمات بین كه هندور مؤتیز كن زماندفترت مین فوت شده تمام آباء کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا جاہے کہ روز قیامت امتحان کے وقت وہ اطاعت كريس كتاكة حضور الثانية كوأن كالمثمل من فتى نصيب مويد الله عفرت عبدالله بن عمر الله عبد وايت بكرسول الله الله الله عن مايا: اذاكان يوم القيامة شفعت لابي روز قیامت میں اپنے والدگرامی کی شفاعت کروں گا۔ المام يلي ناروض الانف كي ابتداء مين حديث احيا أغل كي كه حضور ﷺ نے اینے رب سے اپنے والدین کے زند و کرنے کے بارے میں دُما کی نو اللہ تعالی نے اُن دونوں کوزندہ فرمایا اور وہ دونوں حضور ما اُلئِيَّة کی ذات برایمان لائے اور چردوبارہ اُن کا وصال ہوا۔ اس کے بعد امام سہیلی تحریفر ماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرشے پر قادر ہے اُس کی رحت و قدرت میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اُس کے نبی ﷺ اس اہل ہیں کہوہ آپ کو جس بھی فضل ،انعام اور بزرگی ہےنوازے۔ ا مام قرطبی فرماتے ہیں کہ وصال تک آپ میں کے درجات عالیہ اور فضائل میں مسلسل اضافہ وترقی ہوتی رہی۔احیاء الوالدین آپ مٹھی پر اللہ تعالی کا خصوصی فشل ہے۔والدین کا زندہ موکرایمان لانا نہ تو عقااً محال ہے 



طرف كسي نقص ياعيب كي نسبت وويقينا بير تفتكونجي كريم متينية كواذيت يبنيات كي اور آپ کواذیت دیناجهار یز دیک نفر ہواوراییا کرنے والے کوجارے نز دیک قتل کم م وياجائ گاگروه توبيند كري. امام محمد بن عبدالباقي زرقاني حضرت امام محر بن عبدالباتي زرقاني (وصال 1122 هـ) فرمات ين كه بم ف حضور نہائی کے والدین بارے تضیلا واضح کر دیا ہے جب کوئی ان کے بارے میں او چھے تو كھوك وه جنتى ميں اس لئے ان كوزنده كيا كيا اور آپ رہ ايمان لائے ،جيس امام بیلی،امام قرطبی اور ناصرالدین این المنیر تجبی اس موقف پر ہیں۔ علامه محمد بن الحاج كردى حضرت علامه محمد بن الحاج كردى يهية (وصال1189 هـ) تحرير فرمات ہيں كه آب مناتیز کی تعظیم کی خاطرآب ما این کے والدین کی نجات کا عقاد کرنالازم ہے۔ ہمارے بزرگ عالم امام جلال الدین سیوطی نے آپ مٹائیق کے والدین بلکہ حضرت آدم تک آباءاورامهات کے ایمان برمتعددرسائل تحریر کئے جی میں نے بھی ان بى دايك رساله تياركيا بجس كانام "تقليس آباء النبي الليقيم" ب-مورة الشعراءكي آيت "وتبضلبك فيي الساجدين" كِتِّحت أس كَ مُثَّلَف تفاسر ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ بلکہ بد کہنا سب سے بہتر ہے کہ یہاں آپ شین کا یاک اور الله تعالی کو بحده کرنے والوں کی پشتوں سے یاک بحده کرنے والی خواتین کے ارحام کی طرف اور موحدہ مجدہ کرنے والی خواتین کے ارحام ہے موحدویاک پشتوں کی طرف منتقل جونا مراد ہے بحتیٰ کہ بیآیت واضح کررہی ہے کہ حضور مُدَيِّيَةِ كَتَمَام آباءواجدادمومن بي-(CACCACCA (59) 2) A2) A2) A2)





せんじんじんじつ かいかいかい آب مالية على المحفوظ ركهار وأما نجاة ابويه وايمانها بل وحصول أعظم منازل أهل الايمان فهو اعتقادنا يشهد بذلك\_\_\_\_ حضور مﷺ کے والدین کی نجات اور اُن کا ایمان بلکه اہل ایمان ہے بھی بڑھ کران کا المان ب، جارا مبي عقيده إوراس يرالله تارك وتعالى كي إل جوآب ويقيم كي قدر دمنزلت اور بلندم تبهے۔ نازیما کلمات سے گریز حضور پُرنور ﷺ کے لئے اس سے زیادہ تکلیف پیجانے والی بات اور کون ی ہوگی کہ اُن کے آباؤ اجداداور بالخسوس والدین کر بمین اور جانثار چیا کے بارے میں نازیبالکمات استعال کے جایں حالانکہ اُن میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ى دُريتيم كوا بني آغوش ميں ليا ، وہ بھي تھے جنہوں نے مشركيين مکه كا مقابله كرتے موے آپ شینے کی پرورش کی ، آپ شینے کا ساتھ دیا اور آپ شینے کا محفظ کیا اور پھر وہ مال جس نے آپ شیق کوجنم دیا اور وہ دایا جس نے آپ شیف کواپنا دودھ پلاکر برورش کی آخروہ کیول جنت ہے خروم رہیں گے۔ للبذاا یے نازیبا کلمات استعال كرنے سے كريز كياجائے۔ رسول الله ﷺ كو تكليف بيانے عيا! سيرى مجمعاوى مالكي صنى ين الله إلى مشهورز ماندكتاب "المذ حالو المحمدية في ا جرت كرك مدينه منوره آشريف لا كي تو يجي ورتول نے كہا كه بيا بولهب كى بينى ب جس کے والد بارے قرآئ یاک ایک سورت موجود ہے یہ س کر حضرت ورا دنے (CACCACCAC) (62) (A2) (A2) (A2) (A2)



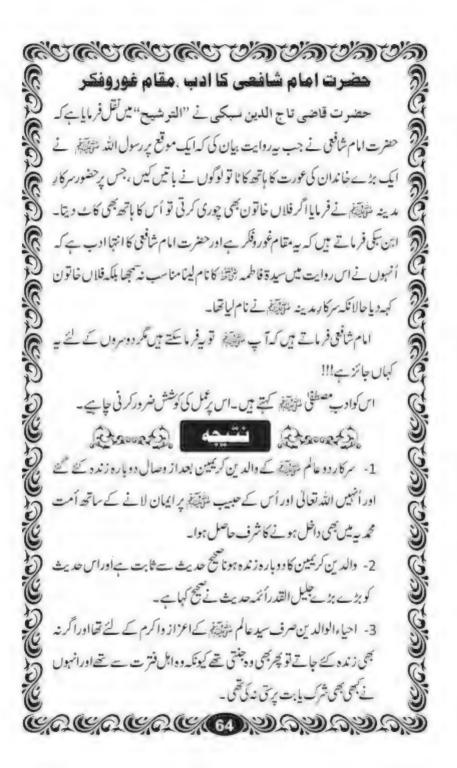

| سرکار دو عالم ﷺ کے والدین کریمین پر<br>تحریر ہونے والی چند اہم کتب کی فہرست |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                             |                         |
| لانتصار لوالدي النبي المحتار كثية                                           | السيد مرتضي الربيدي     |
| حقيق آمال الراجين في ان والدي المصطفى                                       | ابن الجزار              |
| لعظيم والمنة في ان ابوي المصطفى في الجنه                                    | امام جلال الدين السيوطي |
| سالك الحنفاء في والدي المصطفى الج                                           | امام جلال الدين السيوطي |
| لتعظيم والمنة في أن ابوي رسول الله في الجنة                                 | امام جلال الدين السيوطي |
| لدرج المنيئة في الآباء الشريفة                                              | امام جلال الدين السيوطي |
| لمقامة السندسية في النسبة المصطفوية                                         | امام جلال الدين السيوطي |
| شر العلمين في احياء الابوين الشريفين                                        | امام جلال الدين السيوطي |
| سيل النجاة                                                                  | امام حلال الدين السيوطي |
| عديقة الصفا في والدي المصطفى كية؛                                           | السيد مرتضى الزبيدي     |
| خاتر العابدين في نجاة والدالمكرم سيد المرسلين                               | الاسبيرى                |
| وشد الهدي في نجاة ابوي المصطفى سَرَةٍ.                                      | الرومي                  |
| طلع البرين في البات نجاة سيدالكونين الدي                                    | المنيفى                 |
| لمايا الكوام في تنزيد آباء السيءية                                          | البديعي                 |
| يهات النبي ترفية                                                            | المدانني                |
| لاه ار النبوية في آباء خيوالبرية على ا                                      | الرفيعي الأندلسي        |
| وغ المآرب في نجاة ابوي المصطقى وعمه ابي طالب                                | الازهري الاذقي          |
| نوغ المعرام في آباء النبي ترقية                                             | ادريس بن محفوط          |

| نام مصنف                | نام کتاب                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| عبدالاحد مصطفى السيواسي | أديب المتسردين في حق الابوين                  |
| البخشى                  | لود على من اقتحم القدح في الابوين الكويمين    |
| الدويخي                 | رة العين في ايمان الوالدين                    |
| الديربي                 | لقول المختار فيما يتعلق بأبوي النبي المختار   |
| التمرتاشي               | لجواهر المضيةفي حق أبوي خير البوية            |
| الكوفي ذريعه            | خيار آباء النبي گيميز                         |
| الغنيمى                 | أنباء الاصفياء فبما يتعلق بأبوي المصطفى كألفة |
| الفناري                 | سالة في أبوي النبي البي البي                  |
| ابن عمار                | ماء النبي ميمية                               |
| احمد الشهرزوري          | لسيف المسلول في القطع بنجاة أبوي الرسول       |
| محمد يحي الطالب         | للاصة الوفا في طهارة اصول المصطفى             |
| ابن طولون               | ناهج السنة في كون أبوي النبي في الجنة         |
| محمد علي حسين المالكي   | سعادة الدارين بنجاة الابوين                   |
| محمد عبدالرحمن الاهدل   | قول المسدد في نجاة والدي سيدنا محمد رُجَّةُ   |
| محمد اسماعيل الحسني     | خبة الافكار في تنجية والذي المختار رُبُقِيمُ  |
| محمد التبريزي           | بجاز الكلام في والدي النبي اليقية             |
| ابن الكلمي              | تَنِي أَبَاءَ النَّبِي "إِنَّهُ".             |
| المبرماوي               | سماء آجداد النبي للملل                        |
| السيد مرتضى الزبيدي     | عقد المنظم في أمهات النبي القية               |
| ابن المديني             | مهات النبي رَبِيْ                             |

| نام مصنف                | نام کتاب                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| محمد الجزرى             | لرسالة البيانيه في حق ابوي النبي الله       |
| محمد بن عبدالرحسن       | جزء في اسلام الوالدين                       |
| احمد بن سليمان          | ساله في ايمان ابوي النبي الذبي              |
| محمد بن قاسم            | نباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى            |
| علامه ابن حجر مکی       | القوال المنقوله عن الانمه في ابويه عِيدًا   |
| شمس الدين محمد          | صاله في اسلام ابوي النبي النبي النبي        |
| عبدالقادر               | ساله في ابوي النبي الله                     |
| سيد محمد بن عبدالرسول   | سدِادالدِّين و سِدادالدِّين في اثبات النجاة |
| شیخ حسن بن علی عجیمی    | حقيق النصره للقؤل بايمان اهل الفتره         |
| سيد احمد سايح حسيني     | شرالاعطاء ونثر الازهار في بجاة أباء النبي   |
| ابراهیم بن مصطفی        | ر شد الهدى في نجاة ابوى النبي يَتِدُ        |
| مخدوم محمدهاشم نهنهوى   | نح القوى في نسب آباء النبي                  |
| على بن صادق             | ساله في ابوي النبي النبي عرقية              |
| ابوالحنس                | ساله في ايمان ابوي النبي النيخ              |
| سليمان بن عبدالرحمن     | ساله موجزه في حق ابوي النبي المِيَّةِ       |
| قاضى ثناء الله پانى پتى | قديس والدى المصطفى كالتأم                   |
| مولانا وكيل احمد        | لكلام المقول في البات اسلام أباء الرسول     |
| شاه على انور قلندر      | للواليتيم في ايمان آباء النبي الكويم        |
| ذاكتر محمود احمد الزين  | نهاج الوفافي والدى المصطفى الم              |
| داكنر محمد سليمان فرج   | وقا لوادى المصطفى (قصيده)                   |







*ඔ්ප ඔ්ප ඔ්ප ඔ්න ව්න ව්න ව්න* 命である。同じのものではいってもできてありませんというでき بحضور والدين مصطفى كريم 🚎 خالق اكبر كى رحمت والدين مصطفى طيق بين مرايا مهر و شفقت والدين مضطفی سُوليَّة عبر میں حضرت ابراہیم کے وارث میں وہ اور ذبيح الله كي شوكت والدين مصطفي الم كاش كروا دي شه بطحاء سے كہد كر حشر ميں بم فقيرول كي شفاعت والدين مصطفي مشيقة ہم کو شاہ دیں ملا گوری سے جن کی مومنو بي وبي جان عابت والدين مصطفى المناقبة كاش أمت كو مجھ آ جائے أن كا مرتبہ بي جبال مين رب كي جحت والدين مصطفى مَثْنَيَة ہم نے بس ان کی فضیات میں لکھی ہے یہ کتاب آپ دينگ جس کي اُجرت والدين مصطفى النات افتار احد نے کس محت ے لکھی ہے کتاب جانة مين بيه حقيقت والدين مصطفى الماية یہ کتاب آل عبا کی نذر کرتا ہے فقیر جس كى ب إك إك عبارت والدين مصطفى مراية ہے بلال و افتخار احمد کے دل کی آرزو دي جميل محشر مين شفقت والدين مصطفى الدينية ( بلال رشيد، اسلام آباد (COCO COCO (71) DO DO DO





شحرهٔ نس حفرت سیدناعبداللہ ڈاٹٹا کاشچر دُنپ اس طرح ہے۔ عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن حكيم بن مُره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الياس بن مضر بن نؤار بن معد بن عدنان اس براجهاع ہے کہ رسول اللہ ﷺ ،سید ناعد نان تک ہی اپنا تجر وُ نسب بیان فرمایا کرتے تھے۔حضرت اہام مالک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا عدنان کا نسہ مبارك سيدناا ساعيل اور پخرسيدناا برائيم مليلات جاملات ب ولادت باسعادت فارس كے كسرى نوشيروان عادل كى بادشامت كے تقريباً 22-20 سال بيت گئے تو مکہ تکرمہ میں سیدنا عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔روایت کےمطابق ملک شام میں احبار بیوو کے یاس ایک سفید مجبه تھا جے حضرت کی طیفا کے خون میں ڈیویا کیا تھااوراُ س کےاویر لکھا ہوا تھا کہ جب اِس سفید جُب ہے خون کے قطرے میکنے لكيس توسمجه ليناكمآج وادى الطحاء مين نبي منتظرك والدكرامي بيدامو كئ مين-اسم مبارک آب والله كاسم مبارك عبدالله تفاليكن آب كى بناه خوبيول اور كمالات كى مجد سے لوگوں نے اور نام بھی رکھے ہوئے تھے ۔ حضرت ابوالحن بن غیرالبری فراتے ہیں کہ آپ فی جب اوگوں کے درمیان سے گزرتے تو لوگ آپ بالللہ کی بیثانی میں چکتا ہوا نور و کیجے تھے اس وجہ سے اہل مکہ نے سیدنا عبداللہ واللہ علی کا نام CACACACATA DE ANA ANA ANA *ඔ්පඹ්පඹ්පම්නව්කව්කව්ක* "مصباح الحوم" حرام كاجراع بحى ركها مواتها-منفرد اور با عظمت نام يور \_ سلسله نب بين عبدالله نام كاكوئي بزرك نظرنبين آتا حضرت عبدالمطلب باللغ کے جملہ بیوں میں سے صرف سرکار دوعالم ﷺ کے والد گرامی کو جی بیا نفرادی نام "عبدالله" عطامواتها\_ كنيت اور لقب سيدناعبدالله طائلة كيكنيت ابوخمداورلق ابن ذبيع حين تفارسيد كائنات مثلقة ر مایا کرتے تھے کہ میں دوؤیچوں (حضرت اساعیل اور حضرت عبداللہ) کا بیٹا ہوں۔ أنا أبن الذبيحين سیدنا عبداللہ ﷺ کے والدین کریمین ميدناعيدالله والله المرامي كالمممارك شيب يا شيبه المحمد تقا ليكن آب عبدالمطلب وللفائح نام مضهورهون كونكه آپ كوآپ كے چامطلب نے یال تھااس لیے آپ کوعبدالمطلب کہا جاتا تھا۔ سيدناع يدالمطلب ظفيؤ قبيله بنوباشم كيمر داراورصاحب فيض وكمال بزرگ تھے آپ دین ابراہیمی (اسلام) پر قائم تھے ادرایک متجاب الدعوات بزرگ تھے۔ ب سے پہلے غار حراء میں آپ ہی خلوت نثین ہوئے تھے۔ ماكين كوكها ناكلات، آپ كا دسترخوان ببار دل كى چوٹيول ير برندول اورجانوروں کے لیے بچیار بتا تھاای وجہے آپ کو "مطعم الطیو" اور "الفیاض" ك لقب عاد كياجاتاب 



ක්පක්පක්පක්ප*්කප්කප්ක* J3-6 A -4 سیدناعبدالله دی نشز کے 3 برادران زیادہ مشہور ومعروف ہوئے ،اسلام قبول کیا،رسول الله طَالِّيَا کی مدوونصرت فرمائی اوراُن کی وجہ ہے اسلام کوتفویت ملی۔ورج وْ بل سطور میں انہی تین برادران کا تذکر ہ مقصووے۔ سيدنا عباس بن عبدالمطلب 🎉 سيدناعبدالله ولفنذ تحظيم بهائي اور حبه الامة (مرجع علم)سيدناعبدالله کے والد گرامی ،سیدنا عباس واللہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی تکیلہ بت جناب بن كليب تعاجنهوں نے كعبة شريف يريهلي بارحريروديباج كاريشي غلاف والا تعاسيدنا جب بحى يو جياجاتا "أنت اكبرأم رسولُ الله عليه الفقال هو اكبر منى وأنا ولدت قبله كآب بدع بين يا، رسول الفيلا؟ توآب فالله قرمات، بدع تو رسول الله علی میں ایکن میں اُن سے پہلے پیدا مواموں۔ سيدناعباس بالفؤن في سركار دوعالم سَافِينًا ہے كثير احاديث روايت كى ہيں۔ سيدنا عمرفاروق والنفظ كے زمانے ميں جب قط يرجا تا تو آپ والنظ سيدنا عباس والنظ كا وسله پیش کرتے ہوئے رب تعالیٰ ہے اس طرح وُعافر ماتے کہ: "ا الله المليم آپ كى بارگاه يس الله أي كريم الله ك وسلدے بارش کے لئے دُعاکرتے تو بارش ہوجایا کرتی،اب ہم این ٹی اللہ کے چیا کے وسلاسے بارش کی وُعا کرتے بي اور پيروُعالكمل ہوتے ہى بارش ہوجايا كرتی تھى۔" 

سیدنا عیدالله دانلؤ کے برادرمحتر م سیدالشید اء سیدنا حمر وین عیدالمطله ہیں جو اللہ تارک وتعالی اور اُس کے رسول مُلَاثِمْ کے شیر ہیں۔غزوہ اُحد میں جب میرے یاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خوش خبری دی ہے کہ حضرت حمزہ ڈائٹ کا نام مبارک آسان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھٹھا فرماتے ہیں کہ سركار دو عالم علی سيدنا حزه كي شباوت براس فدر روئ كه انبيس ماري زندگي اتني شدت ہے روتے نہیں ویکھا گیا۔ مرکار دوعالم نافیظ بنش نفیس این صحابہ کرام خالیٰ کے ہمراہ شہداء أحد اور بالخصوص سيدالشبد اء سيدنا حمزہ واللط كي زيارت كے لئے ) پاقاعدگی ہے تشریف لے جاتے۔ سيدنا ابوطالب بن عبدالمطلب 🕾 سيدة عبدالله ﴿ لِللَّهِ عَظْيم حقيقي جِهانَّي اصل نام عبد مناف كيكن ايم من اسلام میں سر کاروو عالم خلیج کا ساتھ دیا اور بت پریتی پراُن کی کوئی ایک روایت بھی نميں ملتی۔ آ بے کہند مثل شاعر تھے دیوان بھی شائع ہو کیے ہیں ایک مشہور قصیدہ جس کا میں ہیں۔ایک مقام برفرماتے ہیں "میں مم کھا کہ کہتا ہوں کہ میں محمد الله کا الحاجا بالار ہوں خدانے انہیں دنیا کے لئے رحت قرار دیا ہے کوئی اُن کامثل نہیں۔ تاريخ ابوالفداء بس بحى سيرنا ابوطالب يافؤكا أشعار موجود بين ایک مقام برفرماتے ہیں' بخدا کفار قریش اپنی جماعت کے ساتھ تم تک نہیں پہنچ کتے  同じに同じにいるできるとのできた。 كم بأس كاب خوف اعلان كرو'-هاشى خاندان بين سركار دو عالم عليه كا كفالت كا معامله أشحا توسيدنا عبدالمطلب والثونة في اين تمام بيول كواي سامن بيشا كرأن سب كرول ير روحانی نظر دوڑ ائی تو حضرت ابوطالب ظائفا کوایئے پاس بلا کرفر مایا کداے میرے ہے امیں نے تیرے دل میں اپنے یوتے محمد ناتی کی محت کو دیکھا ہے اس لئے اُس کی کفالت کی ذمہ داری میں تمہارے سیر دکرتا ہوں اور کسی بھی وقت اپنے بیٹیجے کواپیے ے الگ ندر کھنا۔ سركار دوعالم الله كوجب ام المونين سيدة خديج الكبرى فلانت تكاح كا يغام بحيجا تو آپ تا يُغْفِي كا تكاح مبارك سيدنا ابوطالب وافت فود يرهايا-سيدنا ابوطالب وطفؤ وين ابراميمي يرغمل بيرانتھ\_ سيدنا ابوطالب يليك كي زوجه حضرت فاطمه بكلك في جب اسلام قبول كما تو أن كا تكاح فنخ نبيس ،واجبكه أكركسي مشرك يا كافرى زوجه اسلام قبول كرتى ہے تو أس كى شادی سنخ ہوجاتی ہے۔سیدنا ابوطالب ڈاٹھؤٹے حضرت علی ڈاٹھؤ کو مسلمان ہونے پر کچھ نہ کہا حالاتکہ وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ سید ناابوطالب طائقا کے اشعار مبارکہ جوسیرت ابن اسحاق ، سیرت ابن هشام ، تاریخ طبری وغیره کے علاوہ دوسری عربی كت ميس ملتة بين ودآب كايمان يرسند بين-شعب ابی طالب میں حضرت ابوطالب ٹاٹٹونے کافی اشعار ارشادفر مائے جن میں ایک شعرجس میں سیدنا ابوطالب اللؤنے نبی اکرم تلقی کی نبوت کا اقرار فرمایاده ای طرح ہے۔ (CA (CA (CA (CA 79) A)) A)) A)



منبر بیرنشر بین الائے اور آ سان کی طرف ہاتھ اُٹھا کرؤ عا ما گلی ابھی دست مبارک او پر أشخے ہی تھے کہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک شروع ہوگی ساتھ ہی موسلا دھار بارش بھی شروع ہوگی اور پھرا سقدر بارش ہوئی کہ مال مویشیوں کےغرق ہونے کا خدشہ پدا ہوگیا۔معاملہ آپ تالی کی بارگاہ اقدس میں پیش ہواجس پر آپ تھ نے فرمایا كه الله! اب بارش مهار اطراف من مواور بهم ير نه مور اور و كيفت بي و كيفته بارش علم عنى جس برآب الله في اس قدرتبهم فرمايا كرآب الله ك وروندان مبارك موتول كالرى كاطرح حيكتے موئ نظرة نے ملك پر ارشادفر مايا۔ "لله دُر ابي طالب لوكان حيا لتقرت عنياه" الله تبارك وتعالى ك قتم!اگرة ج ابوطالب زنده موتے تواس منظرے اُن کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ اس ارشاد مبارک کے بعد آپ س فی است فرمایا کہتم میں سے ایسا کون ہے جوجمیں اُن کے وہ اشعار سائے جس پرمولائے کا نخات سیدناعلی جائونے عرض کی ب رسول الله طَالِيمُ إِ كَيا آ بِأَن ك يدشعر في كوابش ركعة ميل-وابيض يستقي الغمام بوجهه شمال اليتامئ عصمة للارامل (وہ روش چرے دالے، جن کے وسلے۔ جاتی ہے جو پتیموں کی بناہ گاہ اور پیواؤں کا آسراہیں شعر فن كابعدة ب الله في أن ارشادفر مايا، بال اجم يبي شعر سننا حاسة تحد کیاات طویل عرصے کے بعد بھی ایک بغیرایمان والے فخص (بقول بعض کے ) کواس طرح یاد کیا جاتا ہے اور اُن کے اشعار سفنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ بیہ مقام انتہائی  غور وفكر ہے اور جميں ادب كے دائرہ ميں رہ كربات كرنى جاہے۔جس سال سيدنا البوطالب بناتذاورسيدة خديجيالكبري مرتها كاوصال جوا أسسال كوسركار دوعالم سرّة به في "عام البحيزي" ليعني ثم كاسال قراره يا-اور پيران كي تدفيين بهي مسلمانوں كے قبرستان جنت المعلى ، مكه مكرمه بين جولى اور ماضى قريب تك سيدنا عبدالمطلب التواورسيدنا ابوطالب ﷺ کے مزارات مبارکہ موجود تھے اور لوگوں جوق درجوق اُن کی زیارت کا شرف حاصل كرتے تھے۔ سيدنا عبدالله الاككى همشيرگان سيدناعبدالله وللله كي كالببنين تقيل ،ان تمام كامخضراً تذكره كرت بين-سيده بُره بنت عبدالمطلب سیدنا عبدالله ﴿ فَهُو كَي بمشیره ، رسول الله نَاتِيْلُ كَي پيموپيهي مباركه ایک نیک كردارخا نؤن تحيس شعروادب مين خاصاشغف ركعتى تحيين اورفصاحت وبلاغت مين خصوصی کمال حاصل تھا۔ اپنے والدسیدنا عبدالمطلب بلاٹرہ کی وفات پراشعار کیے دو اشعار کا اُردور جمه پیش ہے۔ البين (سيدناعبدالمطلب والفؤ) اين قوم يربروى فضيلت حاصل تقي وه ایسنوروالے تھے جو جاند کی مانند حیکتے رہتے تھے۔ ا ے میری آگھو! نیک میرت اور تنی برموتیوں جیسے آنسوؤں سے سخاوت کرو۔ سيده أم حكيم بيضاء بنت عبدالمطلب سيدنا عبدالله ظافظ كي بمشيره ، رسول الله عليه كي مجويهي مباركه اورايك صاحب علم وادب خاتون تخيس، شعروادب كے حوالے يے بھی اُن كا بلندم تبدادرايك مقام تفارة يكنبت "أه حكيم" تقى اين والدُّرامي كوصال يرطو بل غمزوه (CACCACC 82) 20 A2) A2) ක්ෂ ක්ෂ ප්රතිජ ක්ෂාත්ත ජන اشعار کے دواشعار کا اُردوتر جمدور ج ذلات الله جو (سيدناعبدالمطلب الشيئة) بني كنانه كامروارتفا اورزمانے کی آفات سریرنے برأمیدول کا سماراتھا۔ الله المستحف يرآ ووفغال كرغم كرني مين ستى ندكراورووسرى رونے دالیوں کوأس وقت تک زلاتی رہ جب تک کرتو باتی رہے۔ بده أميمه بنت عبدالمطلب سيدنا عبدالله دائلة کې بمشيره ، سرکار بدينه مَاثِيْتِم کې پچوپچي مبارکه ،حضرت عبدالله بن جحش ، نينب بنت جهش ،حمنه بنت جهش كي والده اور صاحب علم وفضل . خصیت تحییں آ پ ایک نامورشاعرہ بھی تحییں اینے والدسید ناعبدالمطلب کی وفات ب<u>ے</u> طویل اشعار کے دواشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ الله سن اوكه خاندان كامحافظ، خاندان كودْ هويدْ نكالغهوالا، حاجیوں کا ساقی اور مظلوموں کی حمایت کرنے والا چل بسا۔ الله وه این پورے گھرانے کی زینت تھااور جہاں کہیں بھی جوتعريف بمووه أس تعريف كاحق دارتها يه سيدناعبدالله ظافتُ كي بمشيره ،رسول الله طافيُّل كي پيوييھي ميار كه ،جليل القدر اور نظیم المرتبت خانون تھی ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ سیدہ عا تک مکہ مکرمہ میں ى دائر داسلام بين داخل جونئ تحيين او پير ججرت مدينه كي سعادت حاصل جو كي \_ سيده عاتكه، سركار دوعالم ظَيْفِهُ كى بهت برى مداح تقيس، ايخ اشعاريين انہوں نے متعدد مقامات پررسول الله طافیظ کی مدح سرائی کی ہے، حصول برکت کے 

ශ්පශ්පශ්පශ්ප *ප්කජ්කප්කජ*ක لنے چنداشعار کا اردور جمہ پیش ہے۔ 🕏 محمر نافي جس طرح حسن وجمال مين بيمثال بين أسى طرح ثمل واخلاق مين بھى لاجواب ہيں۔ الله جس كسى كابھى ول رسول الله الله كامبت سے خالى ب وہ دنیاوآ خرت دونوں میں ناکام رہےگا۔ الركامياني جائة وتورسول الله عظام كاطاعت كرو کیونکہ اُن کی اطاعت میں ہی کامیانی کاراز مُنفی ہے۔ سیدہ عا تکہ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں آخری آرامگاه بی-سيدة أروى بنت عبدالمطلب سيدناعبدالله ﷺ كى بمشيره، سركار مدينه ﷺ كى پھوچھى مباركه، مكه مكرمه میں ہی اسلام قبول کیا اور ججرت مدینہ کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ کے خاوند کا نام میں ہی اسلام فبول کیا اور جھرت مدینہ کا جھی شرف حاصل ہوا۔ آپ کے خاوند کا نام کی عمیر تھا۔ سیدۃ اُروی بھی اپنی باتی بہنوں کی طرح اجھے شعر کہتی تھیں اور اس فن کی میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا۔

میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا۔

میرۃ اُروی نے بھی اپنے والدگرای کے وصال پر کیٹر اشعار کہے ، برکت کی کے دواشعار کا ترجمہ پیٹن ہے۔

کے لئے دواشعار کا ترجمہ پیٹن ہے۔

اوراُس آ نکھ کے لئے روناہی سزاوار ہے۔

اوراُس آ نکھ کے لئے روناہی سزاوار ہے۔

وی زم خو، وادی بطحاء کے دہنے والے ، بزرگانہ

میرت والے پرجم کی نیت عرون حاصل کرنے کو تھی۔

میرت والے پرجم کی نیت عرون حاصل کرنے کو تھی۔

میرت والے پرجم کی نیت عرون حاصل کرنے کو تھی۔

ක්පක්පක්පත්ක ප්කල්ක ප්කල්ක ස්ක سیدہ اُروی بنت عبدالمطلب نے سیدنا عمر فاروق بین کے دور خلافت میں وصال فرمايا به سيدة صفيه ينت عبدالمطل سيدنا عبدالله والله المنظيم وبهادر بمشيره اور رسول الله خلف كي ميحويهي مباركة تعين \_سيدة صفيه عشره مبشره مين شامل عظيم صحالي رمول ملطية محضرت زبير بن وم العوام إلى كل والدوتهين \_ سيدة صنيد نے غزوه أحد ميں شركت كى اور نبايت ابت قدى وكھائى۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں کالشکر بھھڑ گیا تو بیا کیلی کفار پر نیز ہ چلاتی رہیں یہاں تک كەسركار دوعالم ناچا كوأن كى اس بے پناه بهادرى يريخت تعجب جوار آب ناچانے اُن کے صاحبزادے زبیرے فر مایا ،اے زبیر! اپنی والدہ کی بہادری کوتو دیکھو! کہ بڑے بڑے بہاور بھاگ گئے مگر وہ چٹان کی طرح کفار کے نرفع میں ڈئی ہوئی اُن مے لاربی ہیں۔ سیرة صنیه اپنی باقی بہنوں کی طرح شعر دادب کے میدان میں کسی ہے کم نہ تھیں اپنے والد ماجد کے وصال پر کثیر اشعار کہے۔ برکت کے لئے دواشعار کا أردو ترجمه پیش ہے۔ ات کوایک رونے والی کی آوازے میری نیندا حث گئی جوبالكل داسة يركفر الكشخض يررور بيتمي-الى وتت ميراة نوميران خمارول ير وْصْلَكْنِهِ وَالْمُعِمُوتِيونَ كَيْ طُرِحَ مِنْعِ لَكِيهِ COCOCO (85) DO DO DO DO



مدت ابن جریر، حضرت امام زہری میلیا فی اگرتے ہیں کہ سیدنا عبدالله والله والله قرایش میں سب سے زیادہ قسن و جمال کے مالکہ microficial to the control of the co أن غيدالله بن عيدالمطلب كان أجمل رجال قريش اس ہے معلوم جوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ہو تانے کا نورموروثی تھاای دجہ ہے جو کوئی آپ کی طرف دیکیتا تھا، آپ ڈٹٹٹا آنکھوں کے رائے اُس کے ول میں اُرّ جاتے تھے۔حضرت عبداللہ ہیںءًا کی جبین میار کہ میں نورنبوت کی روشیٰ ہر دیکھنے والے كَ قلب وذبن مِين أمّر جاتي تقيي ، اس ليه مكه كي اكثر خوا تمين آپ كي پيشاني ميس تيكنے والنورنبوت ك حُسن وجمال يرفريفة موجاتى تقيس- كيونكه آب الطوع كرديج انور يرنو ومصطفى مرايية بول جعلكا تعاجيع جبكتا مواستاره وكان نور النبي تؤليم يرى في وجهه كالكوكب الدري هر دلعزيز شخصيت حضرت سيدنا عبدالله طائؤا ييغ تمام بهن بھائيوں ميں خوش لصير نورنظر، پیارے اور لا ڈے بیٹے تھے۔ اولا دحضرت سیدنا عبدالمطلب ڈاٹٹؤ میں نہ ے زیادہ خوبصورت تھے بلکہ اپنے وقت کے تمام قریثی نوجوانوں میں أن كاجم بلدكوني نبيس تھا۔ سيدنا عبدالله ظاففا كامقام ومرتبد قبيلة قريش كى وجدے نه تها بلكه أكى وجه قريش مكدكوشرف وعظمت عطاموئي كيونكدوه وُرْييتيم اوررسول اولين وآخرين من التيكيز GO GO GO (87) DO ON ON लिएलिएलिए लिए एकिएकिएकिएकिए کے والد گرامی ہی گو یا حضرت عبداللہ ڈائٹڈا اور قبیلہ قریش کو جوشرف وعظمت نصیب مولًى وه صرف اور صرف رسول اكرم نورجهم مُنْ اللَّهِ كَطَيْل نصيب مولَّى اور إس فخرو اعزاز میں آپ کوکوئی ٹانی نہیں ہے۔ باپ کو بیٹے کے طفیل عظمت عبای دور کے ایک شاعرا بن رومی اینے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ باپ کو ملے کے طفیل عظمت وشرف کی انتہا نصیب ہوجاتی ہے۔ جیسے كەرسول الله ماۋىيىغ كے طفیل قبیله قریش كے جد اعلىٰ سیدناعد نان عیفی كونظمت وشرف كى بلندى نعيب ہوگئى۔ ذريعه معاش حضرت عبدالمطلب ولفيُّوا كے تمام صاحبز اووں كا ذريعه معاش تجارت تحا چنانچے سیدنا عبدالله بھاؤنے بھی این اس آبائی پیشہ کوافتیار فرمایا اور مکه مرمدے باہر دومر علکوں میں بھی بغرض تجارت تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تذرعبدالمطلب تراورذيح سيدنا عبدالله اس تشمن میں سّب تاریخ میں کئی روایات قدرے الفاظ کی مختبر تبدیلی کے ساتھ موجود ہیں۔ تین روایات کامخضراً تذکرہ کرتے ہیں۔ بہلی روایت کچھاس طرح سے ہے کہ حضرت عبدالمطلب والثون جب زم زم کنوئیں کی کھدائی اوراً ہے ووبار داستعال کے قابل بنانے کے لئے کام شروع کیا تو ایک نذر مانی که کامیالی کی صورت میں اے مجبوب ترین فرزند کو امتد کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ دوسری روایت کچھاس طرح ہے ہے کہ عدی بن نوفل بن عبد مناف نے 

حضرت عبدالمطب باپنته كولليل اولاد ہونے كا طعند ديا توانبوں نے بيرمنت مانى كه جب الله تعالی انہیں دس میٹے عطافر مائے گا تو اُن میں سے ایک کوخانہ کعیہ میں فی سبیل الله قربان كردول گا۔ عبدالمطلب وللفؤن جب زم زم كاكنوان كصود في كاعلان كيانو فتبيله كے لوگ إس كام پرراضی نہ ہوئے۔ آپ ڈٹاٹوانے جب اپنے مددگاروں کی کی دیکھی تو تن تنبایہ کام کرنے پر آ مادہ ہو گئے۔ان دنوں آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا اس دوران آپ نے منت مانی که اگر الله تعالی اُنہیں مزید دس مشے عطا کرے اوروہ آپ کی زندگی میں بروان چڑھ جا کیں توالیک میٹے کی قربانی دے دیں گے۔ زم زم کنوئیں کی کھدائی کلمل ہوئی اوریانی جاری ہوگیا۔وقت گزرتا گیااللہ تارک وتعالی نے آپ کو دس مٹے عطا کر دیئے اور جب یہ مٹے جوان ہو گئے تو ایک ون حضرت عبدالمطلب فاللهُ كوخواب مين آكركسي في كهاا عبدالمطلب! الله تعالى لئے تم نے جومنت مانی تھی اب اُس کو بیرا کرو۔ آپ ٹاٹٹڑ بیدار ہوئے میں ایک مینڈ ھاذیج کر کے فقراءومیا کین میں تقشیم کیا ،آگلی رات دوبارہ بہی خواب دیکھا صبح اُٹھ کرایک بیل ذیج کیا تیسری رات تھم ہوا کہ اِس سے بھی بڑی قربانی کریں۔ فیج أتصنے کے بعد ایک اونٹ قربان کر کے تقشیم کر دیالیکن اگلی رات پھر آ واز آئی کہ اس ہے بھی بڑی قربانی کروآپ والفانے جرت سے بوچھا کداونٹ سے بری قربانی کیا ہے؟ آواز آئی! پی اولاد میں سے ایک بیٹا قربان کریں جس کی تم نے منت مانی تھی۔ سيدناغبدالمطلب ڈاٹٹائے سارے بیٹوں کوجمع کیااوراُن کواپے خواب اور منت كے بارے بتاياكى نے بھى اختان ف ندكيا اور منت بيورى كرنے كے لئے خودكو (CACCACCE 19) AD AD AD AD

ہے کہاان سب کو لے کر قرعہ نکلالو۔ خادم نے قرعہ نکالا توسید ناعبد الله الله کا نام نکا جن ے آپ کوخصوصی محب تھی لیکن قدرت کے فیصلہ کے آ گے سر جھکا دیا۔حفرت عيدالمطلب الأثنة ،سيدنا غيدالله الأثنا كوايك باتحديين ليت بين اور دوسرے باتھ مين چیری پکڑتے ہیں اور قربانی کے لئے قربان گاہ کی طرف چل بڑتے ہیں ۔جونہی حضرت عبدالمطلب الشُوَّائِ مِيْ كُوذِ بِحَكُرِ فِي كُلُوتُو قريثي مجلسوں سے ٱلْحُدِكُر آپ ك ياس جع مو كا اور يو حيف كل كرآب يدكيا كررب بين؟ آب فرمايا كمين ا پی نذر پوری کرر ہا ہوں بین کر قریش کہنے گلے کہ آپ انہیں ذیج نہ کریں اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمیشہ کے لئے بیا یک رسم بن جائے گی اورا گر ہرکوئی ایے بیٹے کو قربان كرنے لَكے گا تو پھر سرز مين مكه ميں كون بيچ گا۔ سيدنا عبدالله ظافلاً كي بهنيس عاتكه، بيضاءاوربُره بهني وبان موجود تفيس وه رونے لگیں اور التجاکی کے قربانی کے بدلے کوئی اور تدبیر کرلی جائے وہاں موجود دیگر سرداران قریش نے بھی ای رائے کا اظہار کیا۔ الاخرطيهوا كه خيبريس رين والى كابنه الصمن مين مشوره لياجائ وہ ضروراس کا کوئی متبادل تجویز کردے گی۔ قریش کا ایک وفداس کے پاس گیااور سارا واقعه سنایا اُس نے بوچھا کہتم اوگوں میں نفس کی دیت (خون بہا) کیا ہے؟ بتایا گیا کہ دس اونٹ کا ہندنے کہا تو کیرٹھیک ہےتم لوگ ایے شہر جا دُاور دس اونٹوں اور عبداللہ يرقر عددْ الوءا گرقر عبدالله كے نام كلے تو مزيد دس اونوں كى تعداد يوھا كرقر عددْ الواور ای طرح تعداد برهاتے رہویبال تک کقرعداد نول کے نام نکل آئے الی صورت CACACACA (A) AD AD AD AD *බ්ප බ්ප බ්ප බ්ප වෙක වක වැන වැන* میں تمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلےاتنے اونٹوں کی قربانی کومنظور کرلیا ہے اورانبیں ذیج کردیتا۔ اس تدبیر بڑنمل کرنے کے لئے لوگ بیت اللّٰدشریف میں آ گئے ،حضرت عبدالمطلب ظافؤن في خاند كعيه كے خاوم ہے كہا كەعبدالله اور دس اونٹول برقرعه ڈالو، اور جب قرعه ڈالا گیا تو حضرت عبدالله کانام فکلا،اونٹوں کی تعداد بیں کردی گئی پھر قرعه لا ذُلِے مِنْ حضرت عبدالله كأ لكلا اس طرح جناب حضرت عبدالمطلب فألمنذوس دس اونٹوں کی تعداد بردھاتے رہے جی کہ نوے اونٹوں کی تعداد پر بھی حضرت عبداللہ کا نام نگا اور بالاخراونوں کی تعداد سوہونے پر قرعداونوں کے نام لکا۔ سیدناعبدالمطلب اور وبال موجودلوگول میں خوشی کی لبردوڑ گئی اور سب نے نعزہ بائے تکبیر بلند کئے۔ حضرت ابن عماس طاروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب طافن نے جب ان سواونوں کی قربانی کی تواس قربانی کو انہوں نے ہرایک کے لئے چھوڑ دیا یعنی انسان ، درنده يا پرنده جو چاہے بيرگوشت کھائي کسي کوممانعت نہ تھی البتہ نہ خود کھا يا اور نہ ا پی اولاد میں ہے کسی کو کھانے دیا۔ حضرت نکرمہ الشواہے روایت ہے کہ اُن دنوں دس اونٹوں کی دیت (خون بہا) ہوتی تھی لینی دستور پیرفنا کہ ایک انسانی جان کے بدلے دس اونٹ دیئے جائیں سیدناعبدالمطلب وانتخ بہلے مخص تھے جنہوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا اس کے بعد قریش اور عرب میں بہی قانون رائج ہو گیا۔ سیدنا اساعیل ملیفا کا فدر ایک مینڈھانگرسیدناعبداللہ اللہ اللہ کافدیہ سواونٹ قراریائے۔ حضرت عيدالله الله على اولاد سيدناعبدالله بلوزك إيك بي اكلوتے فرزندار جمند تتحے اور وہ فرزند جو وجهُ (CACACA (91) DE ANDERE

*බ්පබ්පබ්පබ්ප ව්කජ්කව්කව්ක* تَطْلِقْ كَا مُنَاتِ اور جِينَ كَا مُنَاتِ مُنْ يَنِينَهُ فِيلٍ، جَن كُولَا سَانُول مِينِ احْمِد مَنْ يَنْ يَه محمد النين كنام نامى يدادكياجاتاب قريش كتجارتي قافله ملك يمن جايا كرتے تھے، حضرت عبدالمطلب الأثنا ا بنی دیانت ،امانت اور قابل اعتاد اصول تنجارت کے باعث شام وفلسطین کےعلاوہ یمن میں بھی بردی عزت ووقار کے مالک سمجھے جاتے تھے۔انفاق ہے ایک مرتبہ ایک قیانہ شناس اور ماہر تورات یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں بدرازاب عام بوچکا ہے کہ آنے والا نبی بنوهاشم اور بنوزهرہ کے بال جنم لینے والے والدين سے موگاس لئے آگر آپ بوزجره ميں شادى كرليں تو موسكتا ہے تو آپ أن ك والدين ميں سے بول جن كے جمع ميں يرسعادت آنے والى ب\_سيدنا عبرالمطلب الناف كواليس آنى كابعديه بات يادندرى اورووروزاند كمعمولات میں مصروف ہو گئے۔ سيدناعبدالله كوقيانه ثناسول اوراحباد و دهبان كي ياتيس ذبن مين تحييل اس پس منظر میں وہ اینے بیٹے حضرت عبداللہ دیشتا کے لئے بنو زھرہ کے سربراہ وھب کی بئی سیدة آ مندکارشته ما تکنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضرت وهب بالطيافوت مويح يتح مكر حضرت وصيب زنده تتحاور حضرت وهب کی بینی سیدة آمنه ﷺ این چیا جفرت وهیب کے گھریرورش یار ہی تھیں اور يول حضرت عبدالمطلب والتؤاي دوست اورساهمي حضرت وهب بن عبدمناف اور أن كى دختر سيدة آمنه ﷺ عبى بخولي واقف تصادريجى جائے تھے كه وه كتني نيك، 🗓 سعادت منداور پاک دامن دوشیزه بین۔ (CA (CA (CA (QA ) A ) A ) A ) A ) *ඔ්පඹ්පඹ්පත්තාව්කව්කව* شادی مبارک بنوھاشم ہے دولہااور بنوزھرہ کی دلہن کی شادی طے ہوگی اور تیاری کے بعد ہوئے۔راستہ میں قبیلہ بنوأسد بن عبدالعزى كى ايك عورت كاسامنا ہوجس كانام فتيله بن نوفل بتایاجا تا ہے اور بیا ہے بھائی حضرت ورقد بن نوفل کی طرح قیانہ شنای اور کہانت میں ماہر تھی اورا ہے بھائی ہے بھی من رکھا تھا کہاس اُمت میں کوئی بنی معبوث جونے والا ہے اوراس نبی منتظر کی نشانیوں میں سے ایک میہ ہوگی کہ اس کا نور نبوت اس ك والدك چېرے پر جمكتا ، وگا۔ میدنا عبدالله دی اور حضرت عبدالمطلب دانشا جب اس عورت کے پاس ہے گزرے تو وہ اس وقت خانہ کعبے یاس کھڑی تھی اس نے سید ناعبداللہ کو عارضی نکاح کی چیش کش کی اور کہا کہ اگرتم میرے ساتھ چلنے پر رضا مند ہوتو پھر میں تہمیں اشنے ہی اونٹ دوں گی ( یعنی 100 ) جینے تمہارے فدے کے طور پر قربانی کئے گئے تتحے قا ہل غور بات بیہ ہے کہ اس قتم کی عارضی اور وقتی شادی کا عرب میں رواج تھا، تا ہم عرب کے شرفاء اس کو اُس دور میں بھی بدکاری ہی تصور کرتے تھے اور نیک و پاک دامن اوگ اس سے بچتے تھے چنانچے سیدنا عبداللہ نے بدہیش کش محکراتے ہونے کہا۔ اما الحرام فالممات دونه والحل لاحل حتى استبينه يحمى الكريم عرضه و دينه فكيف بالامر الذي تبغينه العنى رباحرام تواس مرجانا بى بہتر باور يكام طال تو بنيس كه میں اے آ زماؤں ،شریف آ دمی توانی عزت اور اینے دین کی حفاظت COCOCO COCO CON CON CON CON CONTROL CO (a) to (a کرتے ہیں بھلاوہ بات اب کیے ممکن ہے جوتو حیاد رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب ولفيزات صاحبزاده سيدنا عبدالله ولفؤ كوبنوزهره ك سر دار وهیب بن عبدالمناف کے گھر لے گئے جہال اُن کا حضرت آ منہ بڑھنا ہے نکاح انجام یایا۔اُس وقت کے عام دستور کے مطابق حضرت عبداللہ طالبہ تین دن تک اینے سرال میں رہے اور انہی ایام میں ٹورنیوی المشیق صلب طاہر سے رحم طاہر میں متعلَّ ہوگیااور بیسوموارشریف کادن تھا۔ زمین و آسمان اور جنت میں خوشیاں جب نور مصطفی من الم سيدة آمند كي بال منقل موالوزيين ، آسانون اور جنت میں خوشیاں منائی گئیں ۔ حضرت علامدالکری بھٹے فرماتے ہیں کداللہ تبارک و تعالی نے حضرت جریل کو تکم دیا کہتم فرشتوں کی صفوں میں سدرۃ اُمنتہیٰ براس خوشی کا اتلان کر دو۔ اس مبارک اعلان کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور وی کے دروازے کھول دیے گئے اور وی کا دوزخ کے دروازے بند کر دیئے گئے، حور و نامان خوشی سے جھوم اُ کھنے، حورول نے میں این آپ کوسجالیا اور برندے درختوں کی شہنیوں پر اللہ تعالیٰ کی تبلیل اور تقدیس میں تصروف ہو چیخے۔ حضرت عبدالله طافئة جامع صفات تتحه ديكرصفات كےعلاوہ ان ميں شعر اُوئی کا بھی ذوق تھا۔ آپ کے ذوق شعر گوئی اور فصاحت و بااغت ان دواشعار میں ملاحظه فرمائنيں۔ لقدحكم البادون في كل بلدة بان لنا فضلاً على سادة الارض دیباتوں نے ہر ہرشہ میں بداعلان کردیا ہے کہ ساری دنیا کے 

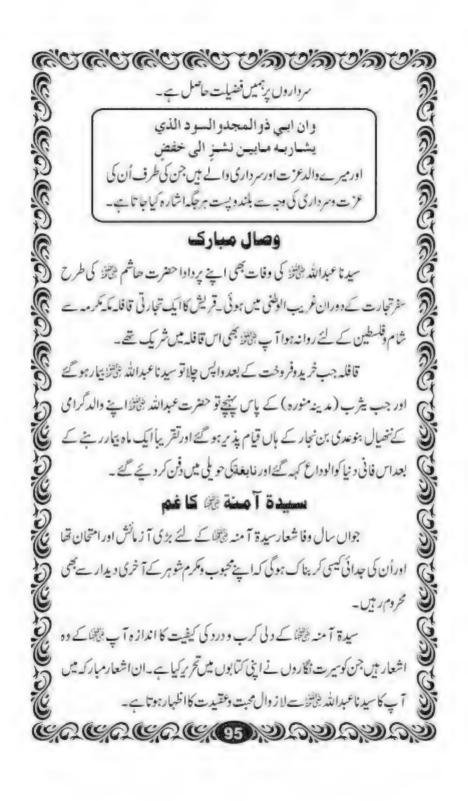



*බ්පබ්පබ්පබ්ප ව්කප්කප්කර*්ක میں تحریفرماتے ہیں کہ تمام سیرت نگار اور تذکرہ نولیس یبی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت سيدنا عبدالله والله والمناه ينه منوره مين ايخ نصيال مين تفهر محت تنح يجرجب سيدة آ منه قالنا حضور مثلقط کویدینه منوره لے کر جا تیں تو سب اصحاب علم فضل یہی لکھتے چلے آرے میں کہ والدہ ماجدہ اُنہیں اُن کے خیال سے ملانے کے گئیں حالا تکدرسول الله الله المائية كانتهال بنوزهره بي-بوزهر وقريش مكه كاايك معروف اورمغز زقبيله ہے جبكه إن دونو ل بستيول کے خصال کا تعلق تو مکہ کرمہ کے قبائل قریش سے ہے دراصل پیڑب (مدینه منوره) مين حضرت عبدالمطلب الألفائة كنهال تصالبذا اليهج ضروركر لي جائيـ مزار مبارك سيدنا عبدالله نبي اكرم ﷺ كى عمر مبارك جب6سال كى جوكى توآب ﷺ كى والده ماجدہ سیدۃ طاہرہ آمنہ ٹی اٹھانے حضرت عبدالمطلب ڈاٹٹؤ سے اجازت لے کرمدینہ منوره کی طرف مفرافتیار کیااور بنوعدی بن مجارے بال ایک ماه تک قیام کیا۔ اس دوران آپ مؤلف كا والده ماجده آپ مؤلف كوساتي كرحفرت عبدالله كي قبرمبارك يرجعي حاضر موكين - نبي اكرم مُثَلِّيَةِ جب مدينة تشريف لا كرميم مو محيقوا كثرة بالمنتظاس زمانكى يادول كوان الفاظ مين يادفر ماياكرت تحد هاهنا نزلت بي أمي وفي هذه الدارقبرابي عبدالله اس مقام پریش اپنی والده ماجده کے ساتھ قیام پذیرر ہااراس گھر میں ميرے والد ماجد حضرت عبدالله کی قبرمبارک بھی تھی۔ یہ مقام مبارک چودہ صدیوں تک محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ مرجع خلائق يهى رااور "دار النابغه" كنام عيمشهور موا بعديس زقاق آمنه (آمنديكي لي) CACCACCA (10) AN AN AN AN

ක්පක්පක්පක්පක්වක \_مشہور ہوا۔ سلاطین مثانیے نے آپ کے مزار مبارک پر قبہ بنوایا بعد کے دور میں قبر مسار لرکے دروازے کو بند کر وا دیا گیا۔اس دروازے پرایک پیخرنصب تھا جس پر درج ذیل قطعہ تاریخ کندوتھاجس تے تمیر مقبرہ کی تاریخ تکلتی ہے۔ بريساک والبدشساه رُسيل دريو مقسام ل حق سلطان محمودك بوخير برترير وصف أعسماء زنده ير توهجري تاريخ در بريساكية ومقام والبديي ≈1245 سال1978 ومیں حکومت وقت نے میجد نبوی کی توسیع کا ایک منصوبہ تیار کیااوراس کی پنجمیل کے لئے مسجد نبوی شریف ہے ملحقہ قبور مبارکہ کو بھی جنت البقیع شریف میں منتقل کرنے کا پروگرام بتایا۔ ان قبور مبارك مين سركار دوعالم حضور يُرثور من الم كدوالد كرامي جناب سيدنا عبدالله هيئة كي قبرمبارك بهي تقي ، جب حضرت سيدنا عبدالله هيئة اورووسر صحابه كرام ی قبرکشائی کی گئی تو چٹم عالم نے دیکھا کہ چودہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی سركار مدينه ما الله المرجم حضرت سيدنا عبدالله الله كاجسد اطبرتر وتازه اورسيح حالت ميں پايا گيا۔ يه اعزاز مومن ، مسلم اور صحابي رسول علي كا هي هو سكتا سر ۔ یہ بابرکت ویر کیف خبر چندملکی وغیر ملکی اخبارات کی زینت بنی روز نام نوائے وقت لا مور میں خبر کچھاس طرح سے شائع موئی۔ 











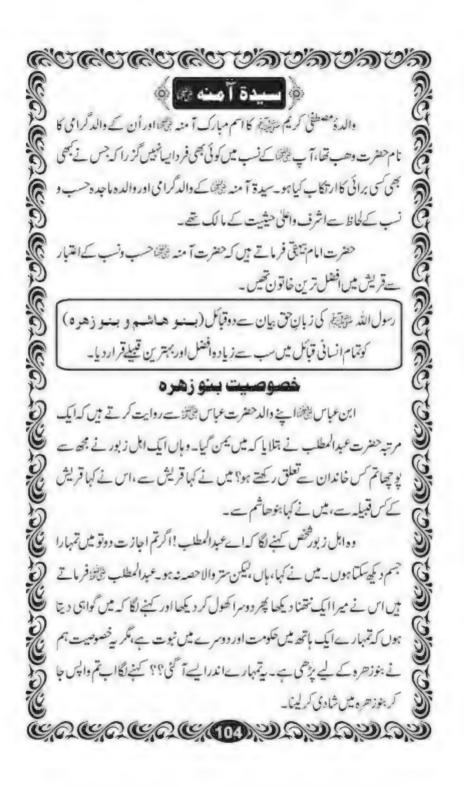





زمانه ازمانهٔ فترت الماء دوسری بات آپ میں تاہی کے والدین کر میمین نے مجھی بت رہے تہیں۔ بلکہ سرکار ﷺ کی والد د ماجد د کا توبت پرتی ہے منع کرنا ثابت ہے۔ شادی میارک جن دولول سيدة آمند في اكرشتركى بات جلى قوآب وليناك والدكرامي فضرت وهب بن عبدمناف كاانتقال و چكاتفااور جناب آمنه فاتفاسينه جياوهيب بن عبرمناف كي سريرتي مين تعين -میرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عبدالمطلب طائط فدید کے اونٹ ذَنَ كَرِفْ كَ بعداية لخت جَكر حضرت عبدالله ولالله الله على كروالي الوث تو بجر تیاری کر کے اُنہیں سیدة آ مند ظالا کے چیا کے یاس لے آئے سے حضرت وصیب بن عبدمناف تھے اوراس وقت یہی بنوز حرہ کے سر دار تھے اور اپنے نسب وشرف کی وجہ ے معزز تھے۔ حفرت عبدالمطلب والثواني ابين صاحبزاد ميسيدناعبدالله والثواكي لتح سيدة آ منه في كارشة طلب فرمايا اور هفرت عبدالله وكالثنا ورسيدة آ منه في كانكاح موكيااي مجلس مين حضرت عبدالمطلب والنوف في حضرت وهيب كي بيني سيدة بالدياينا نكاح يرمتوايا جن عے جناب سيدنا حز و الأنتوبيدا موئے۔ دستوراوررواج كرمطابق معفرت عبدالله فأتؤنف تكاح كي بعداي سرال میں تین رات قیام فرمایا اور حضرت عبدالله دیاتی کی جبین اقدس پر جیکنے والا نور جب حضرت آمنه بالعائ كفكم اطهر مين منتقل هوالوسيدة آمنه بيها كي روح تابال يرانواراور تجليات كاآغاز موكيا\_ 



يروا تع برزمين شام كاسب سے يہلے فتح ہونے والا يمي شبر سے جےسيد نا خالد بن سيدة آمند في الله كنور ملاحظه فرمان اورشم بصرى كمحلات ويجف ك روايات كثرت يكتب احاديث مين ملتى بين عصاحب سيرت حلبيد اس كى حكت اس طرح بیان فرماتے میں کہ بھری ملک شام کاوہ پہلاشہرہے جبال ٹورنبوت بمبنیااور دوسرى مرتبه حضرت أم الموشين سيدة خديجة الكبرى وثبنا كے غلام ميسر و كے ساتھ ليز ض گ تجارت تشریف لے گئے تھے۔ مقدس خواتين كي آمد حضرت آمنہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نورکو بلند دیکھااس کے بعد ہے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں میں نے تغجب کیا کہ بیکہاں ہے آ تشکیں۔ اس بران میں سے ایک نے کہا میں آسیہ بول دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران جوں۔ بیٹورنٹس حوریں تخصیں۔ پھرمیرے پاس تجھالی کمبی کمی عورنٹس آئٹس اُن کے چرے ایسے چک داراور دوش تھے کہ میں نے اس سے پہلے کھی نہیں دیکھی تھیں۔اس کے بعد مجھے پیدائش کا در د ہونے لگا مجران مورتوں میں ہایک میرے پاس یانی لے کر آئی جودودھ سے زیادہ سفیداور برف سے زیادہ ٹھنڈااور شہد سے زیادہ بیٹھا تھا اس نے مجھ ہے کہاات پی لیں میں نے وہ پی لیا مجرایک عورت نے کہااور پیو میں تھوڑ ااور پی لیا اس کے بعداس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرااور ہم اللہ اللہ کے کم سے باہرا ہے۔ CACACACO DE ANAMANA





ක්ථ ක්ථ ක්ථ ක්ථාන වනා වනා RECEIPTION OF THE CONTRACTION OF THE PARTY O قرعدا ندازي واليون اس كافد سادا كرويا حمايه ان صبح ميا ابيصيرت في المنام چے نے والے سواوٹۇل كافدىيەدىيا گياتھاا گروه خواب سچاہے جو میں نے دیکھاہے۔ فانست مبعوث السي الانسام تبعث فمي المحل وفعي الحرام تو پُھر ُو فلق خدا كاني بنے والا ہے! بينبوت مجھے اللہ ذوالجلال والاكوام كي طرف عطاموگي تبعث في التحقيق والاسلام دين ابيك البر ابراهام تووادی بطحاءاورآس ماس کے لوگوں کے لئے مبعوث ہوگااور تیری په بعثت حق اوراسلام کے ساتھ ہوگی ا فاللُّه أنهاك عن الاصنام ان لا تسواليها مع الاقوام تمہارےباپاراہیم کاوین عی نیکی ہے کیونکداللہ تعالی نے تجے بت بری سے پاک رکھا ہے۔ تاک تو لوگوں سے ال کران بتول كودوست نه بناع" ـ علامہ زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں ان اشعار مبارکہ کوفقل کرنے کے بعد علامدسيوطي كرحوالے سے لكھتے ميں كديداشعاراس بات يرولالت كرتے ميں كد حضرت آمنہ فی شاموحدہ تھیں،انہوں نے دین ابراہیمی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کافرزنداسلام کے ساتھ اللہ کی طرف ہے مبعوث ہوگا اور بتوں کی دوتی ہے 



(a) U علامدزرقانى في اين كتاب مين اس روح يرورنو حدكا ذكركيا ب TRICIE CHE CHE TON TON TON TON TON TON نبكى الفتاة البرية الامينة ذات المجمال الفقه الرزينة ہم ایک جوان ، نیک اورامین خاتون پرروتے ہیں جوصاحب جمال اورم قع عفت وحياه مين \_ زوجة عبدالله والقرينه أم نبعي الله ذي السكينة جوحفرت عبدالله فاتفا كي زوجه بين اور صاحب سكينه ني الله كي والده محرّ مه بير \_ وصاحب المنبر بالمدينة صارت لمدى حفرتها رهينة اورجومديندمنوره كم منبر يرجلوه افروز بيول عي آب كي قبر ہارے یاس بنی ہاورہم اُن کے مربون ہیں۔ مزار حضرت آمنة امام على بن عبدالله الحسني السمهودي (وصال 911 هـ) خلاصة الوفاء ميں تحريفر ماتے ميں كھيچ يبى ہے كدأم رسول من تيني كى قبر مبارك ابواءشریف میں ہے،آپ میبی فوت ہوئی جس وقت آپ مدین شریف ہے مکہ مکرمہ ي طرف سفر فرمار بين تفيس -والاصح أن قبر أم رسول الله الله بالابواء ماتت هنأك وهي راجعة حضرت امام زرقاني شرح المواهب ميل قبرآ مند وها كاذكر حجون RERECTION REPORTS



منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والے راہتے کے دائمیں طرف واقع ہے اور اس ابواء کے مقام برحضرت آمنه طالها کی قبرے۔ معترمصادر ومراجع سے بدواضح اشارات ملتے ہیں کدرسول الله م آتے جاتے وقا فو قاً این والدہ ماجدہ کی قبری زیارت کے لئے زُکا کرتے تھے صلح حدیدیہ کے موقع پر بھی آپ ماٹھیٹم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تھے۔ آب سُنَيْهِم كي رقت اوروانگل نے آ ووبكا كي شكل اختيار كر كي تقى اور تمام صحابة كرام كي آ تکھیں بھی اشک بار ہوگئی تھیں۔ حضرت امام سهیلی نے اپنی کتاب الروض الانف میں قیاسم ہن ثابت سرقسطی کی کتاب الدلائل کے والے ساکھا ہے۔ أن رسول الله ﴿ إِن قبر أمه بالابواء في الف مقنع فبكي وأبكي وهذا حديث صحيح حديث محيح مين آيا بكرسول الله التي في في ايك بزار سلح زره يوشول كے جمراه ابواء ميں اپني والده ماجده كي قبركي زيارت كى \_آب نتائية خود بهتی روئے اور دوسرول کو بھی رولا یا۔ اس سے ثابت جوتا ہے کہ آپ سے آئے ہا آتے جاتے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر برز كنامعمول تغابه ابن سعد المنية فرمات بن كه جب رسول الله علية عمدة الحديبية كم موقع يرابواء كے ياس سے كزر يو قرمايا الله تعالى في سركار دوعالم من الله كوائي والدهاجده كى قبرك زيارت كى اجازت فرمائى ب چنانچة پ الليخ قبرك ياس سك أے درست كيا اور آپ شيك كى آئليوں سے أنسول روال مو كے - آب شيك 

एलिएलिएलिए एकिएकिएकिएकि كرونے يرباقي سحايہ كرام بھي رونے فلما مر رسول الله في عمرة الحديبيه بالابواء قال ان الله قد أذن محمد في زيارة قبر أمه فأتا ه رسول الله فاصلحه و بكي عنده وبكي المسلمون لبكاء رسول الله.... سركار دو عالم ولي اين دست مبارك سه اين والده ماجده كى قبركو سنوارتے ہیں ایک ٹھنڈی آ ڈنگٹی ہے کچر گریہ و بکاء کا طوفان اُلڈ آتا ہے آپ مٹرزینے کے جا ٹارسحابیجی سرایاغم اور سراسرآ ہ و بکا میں ہیں۔ بیسریدی منظراُمت کے لیے مثال بادراس بات كقطعى اعلان بكر سيدة آمنة مومنة وهاجنت ك يعول میں اور جن کی مبک صطفی کریم سی المالی کے مشام جان کومبرکار ہی ہے۔ حضرت آمند ولل كامزار مبارك تمام زمانوں میں اہل ایمان کے لئے مرکز توجدر ہا، سفرحر مین کے دوران آتے جاتے قافلے بیال رُکتے ،سنت نبوی بڑمل کرتے اور سعادت دارین حاصل کرتے رہے حتی کہ خود مصطفیٰ کریم میں آپنے جاتے مزارسیدة آمنه فی تا پرحاضر ہوکراہے دل کی پیاس بجھاتے اوراینی آنکھوں کی شھنڈک کاسامان فراہم کرتے۔ تمام أنة ومتندسيرت نگارول مؤرخين اورانهجاب تذاكر وتراجم كااس بات یرا جماع ہے کہ حضرت آ منہ نظام کی قبر میارک ابواء شریف میں ہی ہے۔ ابن سعد نے بھی اس بات کو تھیج اور قابل ترجیح قرار دیا ہے۔اُس نے بعض غیر ثقہ راویوں کے اس كمان كوغاط قرارديا ي كسيدة آمند في المكرمدين الحجون ياشعب ابي ذب میں فن میں، جہاں ججة الوداع كے موقع يرني اكرم مظاليظ في أن كى قبركى زيارت فر مائى تقى قياس يد ب كديبال يرخصرت عبدالمطلب فانتا اور حضرت ابوطالب فالنا CACACACATIN DAY AY AY کی قبر ہوگی جباں آپ حضرت عائشہ بھی کوائے انتظار میں کھڑا کر کے گئے تھے آپ سائی جاتے ہوئے جس قدر مملین تھوالی پراس سے کہیں زیادہ خوش تھے۔ عين ممكن إدر وسكتا بكرة ب شفيق في اين دادايا ي جياك لئ دُعاما كُلِّي موجےرب نے شرف قبولیت بخشااور بخشے گئے موں۔سید کا مُنات مُنْقِبَمْ کو اینے ان دونوں بزرگوں کی خدمت اسلام اور شخفظ دفاع نبوی کے باعث اُن کی مغفرت كا بارها خيال آتا تحا، خصوصاً الينه جيا كريم حضرت ابوطالب والنؤ كي عظيم قربانیاں بہت یاد آتی تھیں۔ حضرت امام داقدی جن کی تاریخ ولا دت مدینه شریف 130 ھے فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا بدلا لینے کے لیے کفار مکہ مدینة منورہ کی طرف روانہ ہوئے رائے میں انہوں نے ابواء کے مقام پریزاؤ کیا توانہوں نے کہا کی محمد مرتیج کی والدہ کی قبریباں ہے توانہیں اذیت دینے کے لئے اُن کی والدہ کی قبر کواکھیڑنے سے زیادہ نالیند کرتے ہوئے کہا کہ جب قبیلہ بنو بکر اورغز المہ کو جورسول اللہ مٹھیٹیز کے دوست میں انہیں اس بات کی خبر ہوگئی تو وہ ہمارے مردوں کوقبروں سے باہر نکال سے تکے۔ (ابن هشام نے بھی اس واقعہ کوذ کر کیا ہے) کفار قریش کا بھاری لشکر ابواء شریف ہے کوچ کر گیا اور انہوں نے سيدة آمند اللها كي قبرمبارك كي بحرمتي كي جرات ندكي ،اب مقام غور ولكر يك كفار قریش کوتواس بات کی جرت نہ ہوئی اور ایک وہ جوسلم ومومن ہونے کا دعویٰ کرتے میں انہوں نے ماضی قریب میں سیدة آمند فاللہ کی قبر مبارک کو بلڈوز کر دیا، لیکن 



ක්පක්පක්පක්ප ව්කප්කප්ක أس مقام و"شعيب جمادوه" كيت بين اوربيمقام اب تك موجود اوراى نام ے معروف ومشہور ہے۔ سرکار مدیند ﷺ نے اتناطویل وقت ابواء میں گزارا تؤید بات خارج از امكان نيس كهرسول الله الله الله الله الله ماجده كي قبركي زيادت كي معادت حاصل نہ کرتے ہوں۔ سابق سعودي وزمر اطلاعات وصاحب تضانيف ذاكثر محمر عبدويماني ايني مشهور كتاب "انها فاطمة الزهواء" مين تحريفرمات مين كسيدة آمند في السايخ خاوندمرحوم کی قبر کی زیارت کے بعد ایک قافلے کے ہمرادروانہ ہوئی جومکہ مرمدواپس جار ہاتھا۔ رائے میں شدید آندھی اور طوفان کی وجہ سے قافلے کی روائلی متاخر ہوگئی ای دوران آپ بناشاشدید بیار بوکنی اورابواء شریف کے مقام بر بی اس قول مبارک كے ساتھ اينے لخت جگر، نورنظر كوالوداع كہتے ہوئے وصال فرمايا كه: كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يقنيٰ ـــــ ہرزندہ نے مرتا ہاور ہرئی چیز فتا ہونے والی ہے ۔۔۔۔ اس موضوع پر چندون پہلے انٹرنیٹ براس بندؤ ناچیز نے ایک مضمون عربی زبان من جوهمة المبارك 8 رفيع الثاني 1425ه بمطابق 28 منى 2004 كاشائع شدہ تھا اُس کو پڑھنے کاموقع ملاجس کامخضراُ ردومفہوم کچھاس طرح ہے۔ مكه مكرمه اوريدينه منوره كے درميان چرت والے قديم بياڑي راتے كے ایک بہاڑی چوٹی رصد یوں سے ایک قبرمشہور ومعروف ہے جوسر کاردوعالم موثیقیم کی والده ماجده سيدة آمند فاللها كي بي كيان مجهد متعدد لوكول في اس قبرمبارك كي مارمنا  دیتے ہیں۔ابواء شریف اب ایک بہتی کی صورت افتیار کر گیا ہے جو مدین منورہ کے جنوب میں 210 کلومیٹر کے فاصلے پروا تع ہے۔ ابواءشریف کے اہلیان کواس میں ذرا مجربھی شک نہیں کہ ابواءشریف میں سیدہ آ منہ ﷺ کی قبرنہیں ہے۔اکثر زائرین کرام دینی مواقع پر ابواءشریف کی حاضري كوشرف عظيم بجهيته بين-زائرین کرام قبرمبارک کومعطر کرنے کے لئے اپنے ساتھ بخورات اور خوشبویات لاتے میں کچھ عقیدت مندنشانی کے لئے قبر شریف کے اروگرد بڑے پقرول پرسبز رنگ کر دیتے ہیں اور کچھ زائرین کرام قبر مبارک پرسبز جاور ہوتی بھی كرتة بين-ابواءشریف کی مقامی آبادی تواس مقدس مقام ہے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن خصوصیت ہے دینی متند دلوگ ان روایات کی شدت سے خالفت کرتے ہیں اور اکثر زائرین ہے اُن کی حد درجہ سی کی کائی بھی ہو جاتی ہے اور پھر زائرین د کا تجرے انداز میں پہلتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ هل هذه ضيافتكم لنا يا أهل أم النبي المالية نى النين كى والده كى ستى كالميان! كياية مهارى طرف سے جارى ضيافت بـ الوالمنتى كرشيخ سالم يوسف عطيه ابوجلي المحمدي بيان كرت بي كدابوا، شريف اين سين مين كئ تاريخي آ فارسميني موئ بيرسول الله عن إنه اورآب كاصحاب كاكنى باراس مقام كرر موا، ماضى قريب تك ابواء شریف میں دومساجد کے بقیدآ ٹاربھی موجود تھے جن میں رسول اللہ سٹھ آئی نے نماز ادا فرمائی تھی۔ 





سركاريدينه للتينيخ كواني عظيم والدومحترمه سيدة النساء سيدة آمنه طيب طاهر و اللهائ انتهاء درجه محبت وعقيدت تقى اورآب ش الله كا قلب مبارك بميشدايي والده ماجده كى ياديين معمور ربتا تخااورا كثر مواقع يرآب مين الماكاظهار بحى فرمايا كرتے تنے حضور پُرنور مُثَالِمَانِ مال كے عظيم رشتہ كوو د بلندم تبدا درعظمت عطافر ما دی تھی جومقام بشریت میں سب سے اعلیٰ وتکرم ہے۔ ایک موقع برسرکار مدینه مانتیج فداه امی وابی نے ماں کی عظمت کواس طرح بیان فرمایا الجنة تحت أقدام الأمهات اور پھر ماں کی خدمت ورأس کے ساتھ صلہ رحی کو جباد فی سبیل اللہ پر بھی مقدم قرار تضبرادیا۔ سیدۃ طبیہ طاهرہ فیٹنا کے لال ،حضور نبی یاک منٹی کے اس ارشاد بارک کے بعد انسامیت کے لئے مال پرفخر کرنے کے لئے اور کونی چیز باقی رہ جاتی ٢٠ پ الله الله الله الله لوكنت ادركت والدي أوأحدهما وأنا في صلاة العشاء وقد قرأت فاتحةُ الكتاب، تنادئ يا محمد الله إلا جبتها، لبيك اگر میں اپنے والدین یا اُن میں ہے کسی ایک کواس حال میں یا تا کہ ميں عشاء كى نماز ميں سورة فاتحه يرده چكا موتا اور پير ميرى والدو مجھے آواز دیتی،اے محمد ملی آق میں اُن کی آواز پر لببک کہتا۔ سلام هو سيدة آ منه طيبه طاهره 🌣 پر جو تمام مانوں كى سردار هيں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 'میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور اُس (COCOCO (124) DO DO DO



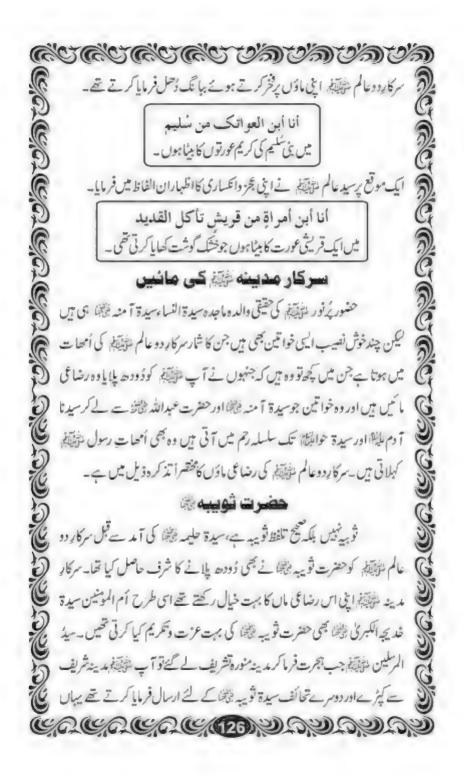

تك كرخيبرى فنخ ب وابسى يرأنبين حفزت ثوييد وها كانقال كي خرطي جس. يراور خوالي بهت غزوه ويوك فنخ مكه كي موقع يرسيد كالنات التأليّ جب مكه مرمه تشريف فرما موك تواس تظيم فتح كى خوشى ك موقع رجمي آب وينته في خضرت توييد رفيها كوفراموش ندكيا بلكه حضرت تويد كے بينے مسروح كے بارے ميں يو چھاتو آپ منظيم كو بتايا كيا كدوه بھی وفات پانچے ہیں۔ حضرت أم أيمن حضرت أم أيمن و الله الك عبشى خاتون تحيي جن سے نبى پاك ماليكم كو انتہائی وابسی تھی۔آپ بھیا سرکار دو عالم ملی فی جدامجد حضرت عبدالمطلب کی غلامتھیں۔ نبی آکرم مولیق کی ولادت کے وقت حضرت اُم اُلیمن فی ،حضرت سیدة آ منه كے ساتھ ہى تھيں۔ أم أيمن بلغا كوحضور بيلانيم كورُودھ پلائے كاشرف حاصل ب-رسول الله منظيمة أم أيمن في كو "هان"ك بابركت الفاظ ي وفرما ياكرت تقے۔مرکاردوعالم ﷺ کی خبشیوں ہے مجت اپنی اس رضاعی والدہ حضرت أم أيمن کے پیارے پیدا ہوئی تھی حضرت امام بیلی بی تین کا کتاب الروش الانف میں ہے کہ رسول الله ما الله ما الله عضرت أم أيمن كرساته حن سلوك فرما ياكرت سقيداً م أيمن سفر یٹرب میں سیدة آ مند کھا کے ہمراہ تھیں اور ابواء شریف کے مقام پران کے وصال کے وقت بھی موجودتھیں۔ سيدكا ئنات من الله جب أم أيمن اللها كي طرف و يجعة تو آب من الله يروت طارى موجايا كرتى اورفرمايا كرت كديد يرى مال أمنه الملكاك بعدميرى مال مين-هي أمي بعد أمي COCOCOCO (127) DO DO DO







(A) C میں بیش کیا گیا۔ تو اُس عظیم خاتون نے اپنا تعارف کروائے کے بعد آب من ويد كويمين ك بعض واقعات ياد ولائة توسركار مديد من التي كي آ تکھول ہے آنسوروال ہو گئے آپ مٹی آ اُٹھے اور اپنی حاور اُس کے لئے بچیائی اورائے اس پر بٹھایا اورعن تو تکریم فر مائی۔اس کے بعد سرکار دوعالم عربية في حضرت شيما عفر مايا أكرتم بمارے ياس ربنا جا بوتور بو اوراگروایس این علاقے میں جانا چاہتی ہوتو اس کا بھی تہمیں اختیار ہے۔ حضرت شيمان واليس جان كخوابش كاظهاركياجياني آب مانية أے بہت ساسامان دے کر انتہائی عزت واحترام کے ساتھ واپس جھیج دیا۔ یہ مارے بی رفی کے اخلاق عالیہ اور احر ام عورت کا ایک عمونہ والدین کریمین کی عمریں سركار دو عالم وفيقة ك والدين كريمين كي عمرين اس فدر مختصر كيون؟؟؟ اس کیوں کا حقیق اور سیاجواب تواللہ سجانہ و تعالیٰ کے پاس ہے جوع ملام المغیوب بھی العاور ستاد المعيوب بهي به بس بيأس كم منى ، قدرت اورشان بي نيازى ب کہ اپنے حبیب یاک مٹانیج کے والدین کرمیین کو آپ مٹانیج سے جدا کر کے اپنے ياس بااليا-شايداس مين الله تعالى كي مرحني اورمنث بيه يك ايدام الانبياء ك علاوه أن کے والدین کریمین کے ہاں کوئی بچہ یا بیکی نہ ہوں تا کہ وہ دُرِ میٹیم فروفرید یکتائے گی دوزگار ہی اپنے والدین کے وجود پاک اور حیات مستعار کی اول وآخری غرض و 🗓 غایت مقصود ہوا درانفرادیت قائم رہے۔ RURCUR (131) WANDWA



اللُّه فِي مَرُضَاةِ اللَّه وَرَسُولِهِ وَأَقُرَرُتِ وَصَدَّقَتِ بِنُبُوَّةِ و رسُولِ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آل ) مُحَمَّدٍ وَانْفَعْنِيُ بِزِيَارَتِهِ وَثَبَّتْنِيُ عَلَى مَحَبَّتِها وَارُزُقْنِيُ مُرًا فَقَتَهَا وَاحْشُرُنِي مَعَهَا وَمَعَ أَبْنَائِهَا الطَّاهِرِيُن . أَللَّهُمُّ لا تَجْعَلُهُ آخِرَ الْعَهُدِ مَن زِيَارَتِي إِيَّاهَا وَارُزُقُنِي الْعَوْدَةَ إِلَيْهِا أَبَدَاً مَا أَبْقَيْتَنِي وَاحُشُرُنِي فِي زُمرَتِهَا وَأَدْخِلُنِي فِي شَفَاعَتِهَا برَحُمَتِكَ يَا أَرْحَهَ غُفِرُ لِي وَلِوَ الِدَيِّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ. (رَبَّنَا ءَ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ) وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ . (أَلْفَاتِحَةُ). (CA (CA (CA (133) )) A)





**雨で雨で雨で雨で雨ですがあせあせあせありあせる** يحضور سيدة آمنة طيبة طاهرة الله آپ کا جب بھی لیا ہے نام بی بی آ مند اللہ میرے سارے بن مے چرکام لی تی آمنہ فیا آپ کی مستی یہ ہر دم باادب لاکھوں سلام بجيجا بے عالم ، سام بي آ منه فظا آپ کے قدموں میں جنت ہے شبر ابرار کی کیا عجب ہے آپ کا اگرام بی لی آ مند اللہ حيدر و صفدر سے قائم كى امات باخدا آب كى زيرانها كاب انعام بى بى آمديها آپ نے بخشا اے نور محد مصطفیٰ مائیہ جس سے روش ہو گیا اسلام بی بی آ مند الله آپ کا عی نور آتا ہے نظر عمرا ہوا جب بھی دیکھو کر بلا تا شام کی تی آ منہ والفا مريم وحواے لے كر فاطمه زيرافافا سجى مانتي بين آپ كا اكرام في في آمنه الله كاش مجهد كو بهى يلائمين روز محشر مصطفى مقايلة كوثر وتشكيم سے دو جام بي بي آمنه ﷺ قربت خير البشر محسوس ہوتی ہے مجھے آپ كاليتا مول جب بهي نام يي لي آمند الله کیے کرتا آپ کی مدت باآل حق نوا تھا یہ اس کے ذہن پر البام بی بی آمنہ سی ( بلال رشيد-اسلام آباد ) (COCOCCOCCOS)

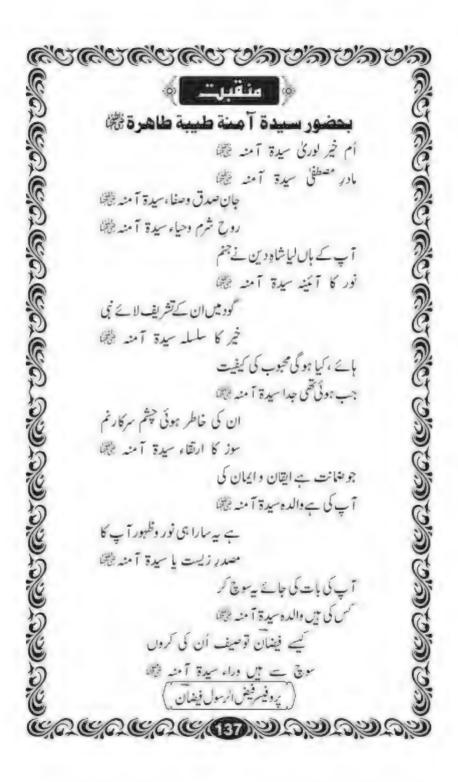

*ඔ්පඹ්පඹ්පම්ප ව්කප්කප්ක* 



بحضور سيدة آمينة طبية طاهرة الله آمند بھا کے مقدر پہ قربان میں سود میں جس کی خیرااوری مان آگئے رشك منس وقمر شاه جن و بشر مصطفى الله آكة مصطفى الله آكة agiva--agiva--agiva-انبیاء جس کو دیتے بٹارت رہے سیحدے ججر و شیخر جس کو کرتے رہے صدف صادق کی حاصل بنی آمنہ فاتھ 🐧 🌣 نایاب صدّر العلیٰ 🛘 🟂 جس کے بیٹے کے چوہ ورش نے قدم سيره آمنه طيبه طاهره بالله جس ك كحريبي شفيح الوري آ ك آمنہ اللہ کا مرایا ، مرایا کرم جس سے پیدا ہوئے وہ نی محترم مين وه سلطان دارين منفع الأمم سافية اللهم -aska--aska--aska-جس کی خادم بی مریم و آیہ نورجس کے بدن سے ہویدا ہوا جس سے روش زمین تا سا ہو گیا ہی کے بربان نور البدی آ گئے -aghe--aghe--aghe-يا نبي مصطفى خاتم الانبياء طبين الطفيلي على فاطمه الله آمنه على جب مو وقت نزع ، موكرم كى نگاه شور أعظى كه خير الورى على آتك - dates - - dates - - dates گور تیری میں جائے جوسعید الحن صدقہ حسین کا ہو وہاں یہ چنن بول الحفي جو ديكھ تمبارا حسن ميرے عاجت روامصطف الله آ كئ سيدمحمر معيدالحسن شاه 

































## المنافعة ال *බ්ප බ්ප බ්ප බ්ප ව්ක ව්ක ව්ක*

| السيد محمد علوى المالكي       | لمخاتر المحمديه في شماتل و قضاتل المصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رشيد الراشد الحلى             | سيرة المرضية في حياة خيرالبرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السيدنور البتول الحسيني       | قامات مباركه آل و اصحاب رسول تُلهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مفتى محمد خان قادرى           | معان والدين مصطفى عبَّهُ (المعين كسأ تكاتبت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حافظ قارى محسد طيب            | لانل البود لابي نعيم اصفهاني (١٠٠٠، تدمه ش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علامه احمد دين تو گيروي       | وراهر البحار للنبهاني (آ. <sup></sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قارى عبدالغفار شاه            | نداية الغبي الى اسلام آباء النبي تَجَيَّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| على احمد چشنى سيالوى          | ور الهدى في آباء المصطفى كَيَّةُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبدالرحمن الجامي السعيدي      | لدهب الصلحاء في آباء المصطفى كالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وْالْنُرْظْهِوراتِمانْلَيْرِ  | الدوما جده سيدة ممر مصطفى سرييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وُ ٱلنْرِظْهِ وراحمدانكِم     | تغرت عبدالمدين عبدالمطلب بإثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامه فيفش الحمداويني         | بعرين مصطفى ساقة فه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كرُثِل(ر) مُحْمِدانُورِيد نِي | تفغرت آمنه لمبتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وْاكْرِمْ مْقُوراتِير         | بیارے رسول من پہلے کے پیارے والدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامه فتى ثمرامين             | هائل سيدوآ منه طاهره ولجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمدالياس عاول                | ی کریم سختیهٔ کے والدین کریمینن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علامه خالب حسين اكبر          | بِ مثل والدين كريمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لحام منعور فاروق              | عنور ترقية كـ والدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محدياسين تصوري                | ساله والدين مصطفي منافية حالات وايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوذ بيب محمر ظفر على سياوي   | ر ما دوراند من المنطلب والمنافق المنافق المنا |
| افتحارا حمرحا فظ قادري        | مدناحمز وبن عبدالمطلب فانجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





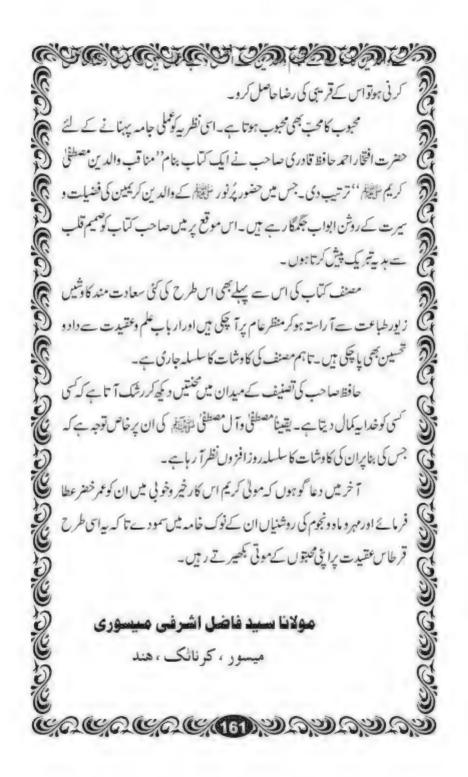



ان کا پیرٹوٹ گیاہے، بعض معبرین نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ بیر سول الله ماہ بیتر کے والدین کر بمین کی اہانت کی سزا ہے۔اس خواب کے کچھون بعد معلوم ، واکہ ملاعلی قاری واقعی این حیست سے گریڑے ہیں اوران کے پیرٹوٹ گئے ہیں۔ علامة شمس الدين قرطبي وغيره اجله علما نے لکھا كه رسول الله مشرق کے معجزات وکرامات اورفشاکل ومناقب میں ہے ایک بات پیجمی ہے کہ اللّٰہ رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ کی خاطرآ پ کے والدین کوزند وفر مایا اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحت شہر میرایمان لایا۔ شمس الدین قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ مرے ہوئے کو قیامت سے پہلے زندہ کرنا اس میں شرعاً اور عقلاً کوئی استحالہ نہیں ہے بلکہ قرآن سے ابت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسی عید کواحیاتے موتی کا مجز دعطا فرمایا تھا، بنی اسرائیل کے ایک مقتول کو زندہ کے جانے کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ابن العربی مالکی نے ایک استفتا کے جواب میں لکھا کہ جو شخص پید کہتا ہے کہ والدین مصطفیٰ جہنم میں ہیں، وہ خص ملعون ومطرود ہے۔ احدين محركي تموى في الي كتاب غد من عيون البصائو مين بري بياري بات لکھی" مہیں تھم دیا گیا ہے کہ جب صحابہ کا ذکر ہوتو اپنی زبان کوالیمی بات ہے روكيس جس عصحاب ميس كسي نقص وعيب كي طرف اشاره مواور يقيماً والدين مصطفی مرفظ کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اے لگام وینا اس ہے بھی زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ ایک مسلمان ہونے کاحق سے ہے کہ اپنی زبان کو ایسی بات ے رو کے جس سے کسی بھی اعتبارے حضور مرابق کی فضیلت وکرامت اور آپ کی عظمت و ہزرگی برآنج آئے اور ظاہر ہے کہ والدین مصطفیٰ کومشرک قرار دیئے ہے CACACACA CON AN AN AN AN ශ්ප ශ්ප ශ්ප ක්පාත්ත ප්කාජක آپ اللِّيَّة كُنب مبارك يرآ في آتى بـ" زیرنظر کتاب کے مؤلف شیرمجت وروحانیت ، سیاح عصر الحاج محمد افتار احمد حافظ القادري بين، جس مين انهول في ايمان ابوين مصطفى ميني المحموضوع يرقلم اٹھایا ہے۔ گروے کے تازہ بہتازہ آ پریشن اور ڈاکٹروں کی سخت تا کید کے باعث کتاب کے مضامین اور مرخیوں کونہ پڑھ سکا مگر چوں کہ مصنف کتاب یا کتان کے تخظیم و نامور قلم کاراور دیایعشق ومحبت کے برانے مسافر ہیں ، و داس راہ کی نزاکتوں کو سجھے اور جانتے میں اور مقام ادب کے تقاضوں سے واقف میں۔ اس لئے مؤلف موصوف کے تعلق سے میراحسن ظن سے کہانہوں نے اپنی گذشتہ تصانیف کی طرح زیر نظر کتاب میں جہاں عشق ومجت کے رنگ بھرے ہوں م وہیں تحقیق و تدقیق کے سارے تقاضوں کو بھی خوب نبھایا ہو گا اور موضوع کا کوئی گوشة تشنبين حيورُ اموگا\_ رب ذوالحلال كى بارگاه ميں دعا ہے كه مؤلف كتاب وكتاب مؤلف كو شرف قبولیت ہے نوازے،ان کی جملہ تصانف کوان کے لئے ذریعہ نجات اور قارئین کیلے تھجیفہ ہدایت بنائے اور انھیں اپنے تو فیق یافتہ بندوں میں شامل کرے ، آمین يارب العالمين بجاه سيدالمسلين \_ فقيراشر في كدائے جيا ني ابوالحن سيدخمدا شرف اشرفي جيلاني غفرله جانشين صوفي ملت رحمته الله كجفو جعه شريف مورند ۲۵ رجب المرجب مطابق ۱۱۲ یا ۲۰۱۸ ء 





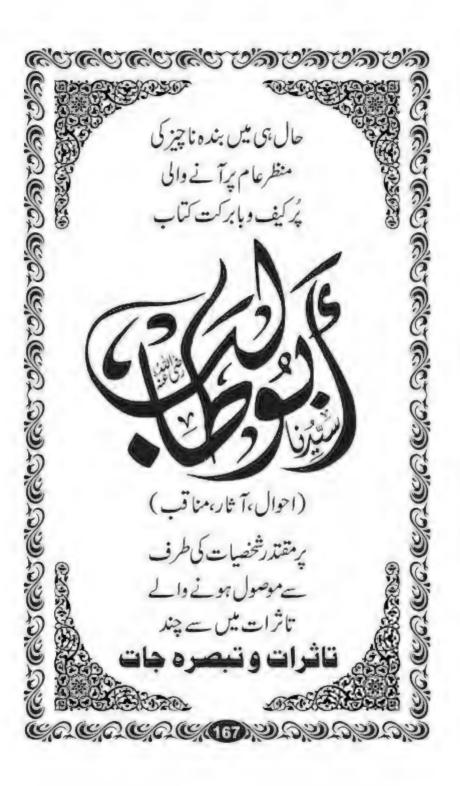

लिए लिए लिए लिए एकिए किए كتاب متطاب "سيد فاليوطالب الله الموال آنار ، مناقب از جناب افتخارا حمرحا فظ قادري، راولينڈي افکار ابوطالب بھٹ کا اتباع اہل ایمان کی سرشت ہے ۔افتار احمد حافظ قادری پیاس کتب کی اشاعت کے بعد اسلامیان جند میں غیرمعروف نہیں \_ بلاد ِ اسلامیہ کے سفرنا مے اور مکمی طباعت ،اولیاء اللہ کے آستانے وسوائح ،اہل ہیت کی بارگاد ،اسجاب رسول الله سالي كي قدميوي سرنامه وافتخار ب\_مير ب جديث مشاكخ کے بادد کش افتار احمد حافظ قادری نے عرب وجم کے اسلامی ادب اور تبذیب وثقافت كا عرق ايك سو بالو عضات يمشمل سيد ناابوطالب النظاء احوال ، آثار ومناقب ' کے زیر عنوان عمر گی ہے پر دیا ہے۔ صاحب كتاب يدسرسرى نگاه كے بعد كتاب كا جائزه ليت گلدسته عالم سے عقیدت ومودت کے پھولوں کی مہک قلب ونظر کومسحور کرد تی ہے جس میں حافظ صاحب کی شخصیت کے بین الاقوامی اثرات اورالل دل صاحبان طریقت کے ساتھ البرے مراسم نظرات بیں جنہوں نے اپنے افکار کا خوش اسلولی سے اظہار کیا ہے۔ مملكت اسلامية كے طول وعرض كے ساتھ ساتھ فيدينينة النبيي تجاز مقدس، لبنان، تركي، چین ،امران اور مندوستان کے دانشوروں کی بارگا و ابوطالب وال میں دست بست حاضری ورائے سیاس ہے۔ آئھ ابواب مشتمل تحقیق و تقید کے جوابر مفتی کجاز ﷺ احمد بن زین وحلان کی کا اشنباط مهجاح سته کی روایات اورایل سنت و جماعت کے معتبر مصادر ہے خوشہ چینی کر کے ادب کے قریبے میں جائے گئے میں اظم ونثر میں سید نا ابوطالب واللہ کا (CA (CA (CA (CA (168) 2) A2) A2) A2) *බ්පබ්පබ්පබ්ප ව්කජ්කජ්ක* سوائح،ایمان اورغیرمتزلزل ایقان کےساتھ شبات عزم کی چٹان پیروشنی ڈالی گئی ہے۔ سیدنا ابوطالب ڈھٹڑ کے خاندانی پس منظر، برادران وہمشیرگان، زوجہ کطاہرہ اورعنزت اقدس بر عفتگو کی گئی ہے جس میں عرب وعجم کے اسلامی لٹریچ اور کتب کا بغور مطالعہ چھلکا ہے۔ کتاب کا ہدیے خلوص وصداقت کا وہ جذبہ ہے جو قرن اولی کے اہل اسلام ميں موجز ان تھا۔ صغده يركتاب كوبار كادسيد بطحاء مين ان كدربار اقدس كى سوسال يراني نایاب تصویر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جس میں حافظ صاحب کی ارادت عطر بیز ہے جس کے بعد ارادت نامہ وبعد از ال قلبی وروحانی کیفیات کا اظہار کیا ہے۔امام اہل سنت على مدجلال الدين حافظ سيوطى كى كتب كرحوال اورعلامه يوسف الماعيل نهباني كاستدلال مؤ قر تحقیق اور مؤثر تح بر كالتبیاز ہے۔ باب اول میں سیدنا ابوطالب ڈاٹٹو کا خاندانی پس منظراور مختصرا حوال درج ہیں جس میں آپ کے والدین اور برادران وخواہران پراظبار خیال کیا گیا ہے۔سیدنا ابوطالب ڈائٹڈ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کا مقام ومرتبہ ورائے فہم وادراک ہے جن کے مناقب میں احادیث نبوی کا گلدستہ اور ان کی رفع الرتبت اولاد کا ذکر تاریخ اسلام کا زریں باب ، شجاعت و بسالت ، علم وعرفان اوراد بیات عالم کا سرنامہ ہے جس نے روعے زمین پہ گہر نفوش ثبت کیے ہیں۔ حافظ صاحب لكصة بين أ'سيدنا ابوطالب الطلاكا سارا خاندان عظيم ع عظيم ترب\_ جس كابر فرونو رعلى نورب "باب اول كا اختامير ميرا ابوطالب كي سیرت مطهره کے منفر داعزازات اور جلیل القدر امتیازات کے ساتھ ہے۔ باب دوئم میں آپ کی سوانح ،اسلام کی ابتدا اور تحفیظ وترویج ،معارف کی ترشیح اور عرب صنادید (CA (CA (CA (CA (CA) A)) A)) A)) A)) کے مقابل آپ کا مرد آئن ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تاریخی احوال کے ساتھ ڈوبھورت اشعار کامناسب استعال حافظ صاحب کے ذوق جمیل کا عکاس ہے۔ حضرت سیدنا ا بوطالب ٹائٹو کا گھرانہ خیرو برکات کامخزن ہے اور آپ کی کفالت کورب العزت نے آغوش احدیت قرار دیا جے مضرین الل سنت اور ابوتمار مجود معری کی سیرت الرسول نظام كحوالے سے بيان كيا كيا ہے۔ اسی مفہوم کوسٹی ۵۲ پر اسلام کی افزائش وفروغ کے زیرعنوان بیان کیا حمیا ب- باب وم من رسول الله على مرايمان لاف والا اكابراوران كرايمان كى كيفيات كابيان بجس ميس شاه يمن تُبَعْ جسميت في ، ورقد بن نوفل اوران ك معاصر مشائخ کے مختر احوال میں اقرار باللمان کے ساتھ تصدیق فی القلب کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں۔ باب جبارم میں علامہ برزنجی، سیط جوزی اورمولا ناخیر الدین صدیقی دہلوی کے افکار کے ساتھ ساتھ سید نا ابوطالب دہائیڑ کے حمد یہ ونعتیہ اشعار کی روثنی میں آپ کے ایمان پردلاک دیے گئے ہیں۔اُس کی متی کوخدا کی شان کہنا جا ہے،اُس کی جال كورايان كما عاي مليكة العرب كماتي سيدالانبياء كانتدكامين حضرت ابوطالب والتؤنف خیاری کیاجب که حضرت فاطمه بنت اسد کے ساتھ تعقید مقدس مين بيخطبات فوديوها مَسرَ ج الْبَحْرِينُ خطيه ايمان ابوطالب النَّفا ورشان ابوطالب النَّفاكا عكاس اورنظاومروريس آپ كى چادومنزلت كامقياس ب\_ بعثت نبوى سے يندروسال يهلي حد خدا، انبيائ ماسيق ، نعت نبي اوربيت الله كامتام ومرتبه عيال كرنا سيدنا أيو طالب والناف كالمتام ومرتب سا كابى كاستك ميل بدفعائض كبرى مين امام CA CA CA (170) AN AN AN AN

*ඔහු ඔහු ඔහු හැකිය සංඛ්යාවකයාක් සංඛ්යාවකයාක්* سيوطى كے بقول: كان مؤمناً بالواجد الأحد وبالرَّسُول الامُجد إبْنُ أَخِيْهِ مُخمَّدُ؛ سيدنا ابوطالب باليقين مومن كامل بموحدا وراية بيتيج محرر سول الله عُلَيْمَ بر المان رکھتے تھے ۔مولا تاخیر الدین صدیقی پید کا منظوم خراج لاأق تحسین ہے، وہ تعویذے بہرخیرالورا، زخلاق ارضین ورب ساء ؛ بعدازاں متقدم ومتاخر مما كرمات ِ اسلامیہ کی کاوشوں کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ اسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پینول بیں کے یں۔ باب پنجم میں حضرت ابوطالب کے ادبی احسانات اور آپ کی شاعری کے حوالے سے اہم پہلوعیاں کیے گئے میں جس میں آپ کارادی صدیث ہونا، اُلُہ وُضُ النَّوْيَهُ فِي الأحادِيث اللِّين رَواها أبُو طالِبٌ عَمَّ النَّبِي ارْتُم الدين مُدوشتي في سيم وى احاديث بنوى ، آپ كى شاعرى وخن يرورى سے اسلام والى ايمان كى تقويت ، نعتيه اشعاريه شاعر رسالت الثينية حضرت حسان بن ثابت كى تضمين بقسيد ولاميداوراس كي شرح بشارحين كابيان اورسركار ووعالم كابار باآب كاشعاركو يادكرناباب مذاكا اختتاميب شعب الى طالب كے حصار ميں سيدنا ابو طالب فان فيارگاه رسالت نظيفا میں اشعار کا نذرانہ پیش کرتے جنہیں سرکارووعالمانی حیات طبیبہ میں بیشتر مقامات یہ يا دفرهات تتے قصيدن الامية ميں ندكور بداشعار ني كريم اورا صحاب كياركو بار با مداح مصطفى النيقة كى يادولات رب باب ششم میں سیدنا ابوطالب طاش کاوصال برملال اور اس موقع برختی مرتبت نافية كأكريه بتجيز عنين اورجنته المنعلاة مين تدفين ، عام الحزن اورسيدنا ابوطالب والنو كا ايمان برحق يدوائل كرواقعات وروايات يداظهار خيال كياهيا 





























4\_موئے مبارک ، ناخن اور ملبوسات قبر میں ہوں تو بہشتی \_5\_قیامت میں جس کا نام محمہ ہوگاوہ اوران کے والدین بہتی۔ مرى ڈاكٹرسىدىلى عباس شاہ صاحب كے زىر مطالعہ حافظ افتار احمد قادرى صاحب کی دلآویز و دلنواز کتاب سیدنا ابوطالب کے حوالے سے نظر نواز ہوئی محکم دلائل وبرامین کے ساتھ حسن اعتقاد کی تخلیط لفظوں میں نمایاں ہے۔ ذوق شعری مشزاد ے جس میں علم وادب کے رنگ جھلماتے ہیں۔ قرآن وحدیث اورسیرت بنوی کے حوالے سے شاہ بطحاء کے مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ ماضی قریب میں محترم منشاتا بش قصوری نے بھی اس موضوع پہ خامہ افروزی کی ہے جس کا مقتدر علمی حلقوں نے خیر مقدم كيا منامه صائم عليه الرحمه كي كرانمايه كتاب ايمان إلى طالب الأثنة ان تمام کاوشوں کا سرنامہ ہے ۔ کرنل محمدانوریدنی جوڈ اکٹر سیدعلی عباس شاہ صاحب کے رفقا میں سے بیں اس موضوع یہ نکاح خوان رسالت کے زیرعنوان عقیدت کے موتی زيب قرطاس كريك بي-ان تمام مائد کی بین الاقوامی شبرت کی حامل تحقیقی کتب کے بعد حافظ افتار احمد قادری صاحب کی ہے ہے مثال کاوش یقیناً لائق تحسین ہے جو چمنستان مودت میں ا پی الگ بہجان اورمنفر دمہگان رکھتی ہے جس کا مطالعہ انبساط وتسکین قلب اور روح ك تطبير كا باعث ب عده طباعت واشاعت كي يكريس معارف ابوطالب والثار كا خرد نامہ ایک اعلیٰ دار فع تحقیق ہے جس کے عرفان کے لیے حق کا وجدان ناگز مرہے۔ ابوطالب الله المول ياك طاقه كامحبوب عيد شك ابوطالب اللوزيم مرافيا كاطالب ومطلوب ب ي شك علامه شاهد حسين خضوى المتفم تنزلت الانك ريري النيليث ارجم بإرغان 





## المنافعة ال *ඔ්ප ඔ්ප ඔ්ප ඔ්ක ප්ක ප්ක ප්ක*

| 2003 | اوليائ والوك قاضيال شريف               | -16 |
|------|----------------------------------------|-----|
| 2005 | فضيات الله بيت نبول سرقية              | -17 |
| 2006 | زيارات مصر (تحريروتصاوير)              | -18 |
| 2006 | بارگاه پیرروی میں (تحریره تصاویر)      | -19 |
| 2008 | سفرنامهزیارات مراکش (تحریره تصاویر)    | -20 |
| 2008 | زيارات مدينه منوره (تحريروتصاومي)      | -21 |
| 2008 | زیارات زکی (تحریره تصاویر)             | -22 |
| 2009 | زيارات اوليات عشمير (تحريرواتساوير)    | -23 |
| 2009 | گلدسته وز ودسل <u>ا</u> م              | -24 |
| 2010 | يحيل الحنات                            | -25 |
| 2010 | أنواراكهن                              | -26 |
| 2010 | فزيد وزودوسام                          | -27 |
| 2010 | فرمودات حضرت والتاحني بخش دايتن        | -28 |
| 2010 | النفكر والاعتبار                       | -29 |
| 2010 | 70 سينه باع وزودوسلام                  | -30 |
| 2011 | ورفعنا لك ذكرك (92ميند بائة درودومانم) | -31 |
| 2012 | زيارات ايران (تحريره تصاوير)           | -32 |
| 2013 | سفرنامدز بارت ترکی (تحریروتصاویر)      | -33 |

| -34 | عمرة والإرلاس مينية<br>التابح مضرت واوام لاس مينية | 2013 |
|-----|----------------------------------------------------|------|
| -35 | يديية وزود وسلام                                   | 2013 |
| -36 | سفرنامه زيارات عراق وأردن (تح بروتصاوير)           | 2013 |
| -37 | درُ ودوسلام كا ناوروانمول انسائيكلوپيڏيا           | 2013 |
| -38 | سدرة شراف تامدينه منوره (تجريره تساوير)            | 2014 |
| -39 | شان بول الله منان رسول الله                        | 2014 |
| -40 | الصلوات الالفية/سلوات النوية                       | 2015 |
| -41 | شان على الله الله الله على الله الله               | 2016 |
| -42 | عظائم أنسلوات والتسليمات                           | 2016 |
| -43 | شان خلفائ راشدين جهالا بربان سيدالمرسلين ويل       | 2016 |
| -44 | سيد ناحمز وبن عبدالمطلب طبين                       | 2016 |
| -45 | الصنوات الإلفية بأساء خيرالبرية                    | 2017 |
| -46 | مفرنامه زيارات ازبكتان                             | 2017 |
| -47 | ثاه عبشه هفرت المحمة النجاشي ولانتظ                | 2017 |
| -48 | - فرنامه زیارت ِ ترک                               | 2017 |
| -49 | صاياة وسايم بدائة زيارت فيرالانام مراقط            | 2017 |
| -50 | مفرناميذ يادت ثنام                                 | 2017 |
| -51 | سيدنا ابوطالب فيهنز                                | 2018 |
| -52 | الفية الصلوات على فخر الموجودات                    | 2018 |



درُودِ القائي

ٱللَّهُمَّ صَلِّ بِعَددِ آنْتَ تُصَلِّي وَ عَلَدَ مَلَا يُكَتِكَ يُصَلُّونَ وَعَلَدَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّوْا وَسَلَّمُوْا وَسَيْصَلُّونَ وَسَيْسَلِّمُوْنَ عَلَى حَبِيْبِكَ سَيِّينَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيْعِنَا هُحَبَّيو عَلَى آلِهِ وَ آضَابِهِ وَآوُلِيَائِهِ وَ خَصُوْمًا عَلَى الْأَبُويْنِ الْكَرِيْمَايْنِ لِسَيِّدِينَا وَمَوْلَانَا خَيْرُ الْإِنَامِ وَعَلَى وَلَدِم الْغَوْثِ الْإَعْظَمِ سَيِّدِنَا ٱلشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ وَٱبَوَيْهِ الْكَرِيْمَيْنِ وَعَلَى قُطْبِ الزَّمَانِ سَيِّدِنَا آبُو الْحَسَنِ الشَّاذْلِي وَعَلَى سِرِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْلاَنَا جَلَالُ البِّيْنِ الرُّوْمِي وَعَلَى سَيِّدِينُ وَمُرْشِدِينُ وَمَوْلَا ىَ ٱلسَّيِّدِ تَيْسِيْرَ هُحَبَّدِينُوسُفَ

ٱلْحَسَنِيُ ٱلْسَبْهُوْدِي ٱلْمَدَنِي وَبَارِكُ وَسَلَّمُ.

درُ ودوسلام سے محبت اوراُ س کی نشر واشاعت کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور سر کا رِمدینه ملتی آیتم کی خصوصی نگاہِ کرم کے طفیل بروز جمعۃ المبارک مؤرخہ 28 رہیج الاول شریف 1432ھ بمطابق 4 مارچ 2011ءافتخار احمد حافظ قادری شاذلی کودرُ ودوسلام کا مذکوره بالاصیغه ترتیب دینے کی سعادت نصیب ہوئی اوراُس صیغهٔ درُ ودوسلام کودرُ و دِالقائی سےموسوم کیا۔

نا قبولِ بارگاهِ حق تجهی هوتا نهیس غور کے قابل ہے بی تخصیص و تفرید درود مرُدہ کشش ہے حافظ افتخار احمد کھے خوف و دلآویز کی ہے تو نے تسوید درود

عبدالقيوم طارق سلطانپوري حسن ابدال شلع اتك







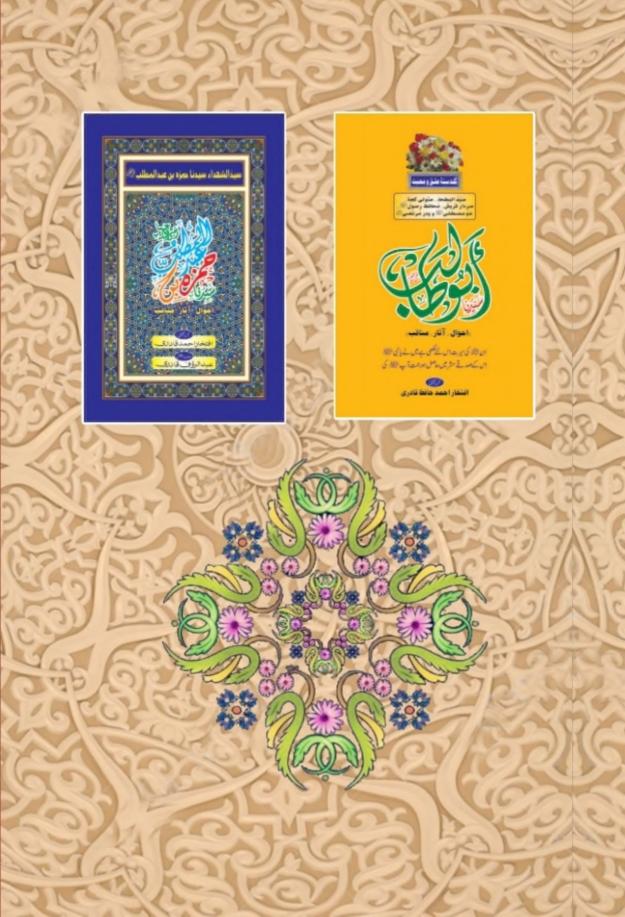